الماحية اور اصلاح ملعاشره مولانا محرفمرالزمال مصاحي ◄ • مُعَينت إثناء عَت الإسننت بالحستان

# امام احمد رضا

از حضرت علامه مولانا محرف الزمال مصباحی صاحب مد ظله معلم جامعة قادر بيكونڈوا، بونه

ناشر جمعیت اشاعت ایلسنت، پاکستان نورمجد کاغذی بازار، کراچی۔

# ومعرف اشاعت المستري في كشاك الماسيري

#### ہفت واری اجتماع:۔

جمعیت اشاعت المسنت پاکستان نے زیران مام ہر پیرکو بعد نماز میثا وتقریبا البیجے رات کونور مسجد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منه غذہ وتا ہے: سے مقد مقال فی المسنت مختلف موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔

#### مفت سلسله اشاعت: ـ

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا ساملہ بھی شروع ہے: سے افوت ہو ماہ منا کہ ماہ کے اسلم میں شروع ہے اسلم اسلم مفت شائع کر ہے تا ہم کی جاتی ہیں. نوازش مند مطابق اور اسلم المستنت کی کتابیں مفت شائع کر ہے تا ہم کی جاتی ہیں. نوازش مند مطابق اور اسلم میں مسلم کرس۔

#### مدارس حفظ و ناظره: \_

#### ورس نظامی:۔

جمعیت اشاعت المسنّت باکتان کے تحت رات کے اوقات میں درس افلانی کی 18 اس می الکائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچے درجوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

#### كتب وكيسٹ لائبرىرى: -

جمعیت سے بخت ایک لائبر رہی کھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے المسنّت کی تنا ہیں مطااعہ کے جمعیت سے بخت ایک لائبر رہی کھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے المسنّت کی تنا ہیں ۔ لیے اور سیشیں ساعت سے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں ۔خواہش مند حضرات راابلہ فرما میں ۔

### 

تاجد اربر کا تیت رئیس الخطباء سید العلماء خَفِّر ت علامه سید آل مصطفیٰ علیه الرحمه مار ہروی .

,

تاج شريعت سرايار كت احس العلماء حضرت علامه سيد مصطفىٰ حيدر

حسن عليه الرحمة مار بروي

کی بارگاہ پر عظمت میں حیات کا سار اسر مانیہ نجھاور ہے۔اس جذبے کی

ما تھ کہ 🎉

گریہ نذرِ عقیدت قبول ہوجائے میں عندیں

تونازِ عشق کی دولت وصول ہوجائے

سگ استان برکات محمد قمر الزمال مصباحی

ہم صمیم قلب سے دعاء کرتے ہیں کہ خدائے غافرو تعیم محترم الحاج ابراھیم صاحب رضوی شیرور کے والدین کریمین کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اوران کی قبریرا پی رحمتوں کے بھول برسائے۔ آمین

حشر تک شان کریمی نازیر داری کرے دعاء کو: محمد قمر الزمال معباحی ایر در حمت ان کی مرفد پر گرباری کرے

بهم انتدالز كن الرحيم

الصلوة والسلام عليك بإرسول الله

نام كتاب : امام احدرضا أوراصلاح معاشره

مصنف علامه مولانا

محمر قمرالزمال مصباحي صاحب مدخله

فخامت : ۱۲ صفحات

تعداد : ۲۰۰۰

ىفت سلىلەاشاعت : ١٢١

اشاعت : جنوري ٢٠٠٢ء

ملنے کے ہے:

جمعیت اشاعت الهسنت باکستان، نورمسجد کاغذی بازار، کراچی ۔2439799 مدنی مدرسه ضیاء القرآن

مدن مدر مدر معنی عامر اس صدیق اکبرروڈ کھاس مجنی موکی لین ،کراچی ۔

ابتدائيه

الحمد للدرب العالمين والعلوة والسلام على سيدالمرسلين وعلى اله واصحابها جمعين 
زير نظر كمّا بحبه "جمعيت اشاعت المستقت پاكستان" كتحت شائع مونے والے سلسله مفت اشاعت كى ١٦ وي كري ہے۔جو كه مولانا قمرالز مال مصباحى كى تحريہ جس ميں انہوں نے اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بر بلوى كے فناوى واقوال كومرتب كيا ہے۔اميد ہے كہ جمعيت كى اسابقه كا وشوں كى طرح به كاوش بھى ان شاء اللہ تعالى قارئين كرام ميں پينديدگى كى نظر ہے ديكھى وائے گى۔

أواره

#### نگاه آق میر

ام احمد رضا قدس سرہ ایک بالغ نظر نقیہ کلتہ رس مصنف، نابغہ روزگار محقق، بلتہ پاید محدث منسر اور دنیائے سیب کے اس مجد داعظم کانام نے جسے قدرت نے روز ازل میں ہی اپنے دین طیف کی حفاظت، مذہب حق کی صیانت، شریعت مقدسہ کی بقاء اور ایمانی سوز وحرارت کے تحفظ کیلئے نتخب فرمالیا تھا۔

خانقاہ سے لیکر در سگاہ تک اسلامی مراسم شرعی معمولات اور نہ ہمی نقدس کی جو بہمار ہے اس مرد قلندر کی رہین منت ہے اور آج ایمانی حرارت ویا کیزگی کی ساری لذتیں اس روحانی منقداء کی آہ صبح گاہی اور خالے مشدی کا نتیجہ ہے۔

کا محمر کی بھاری ہے کہ مجد داپنے وقت کی ضرورت اوراپے عصر کی بھارہ و تاہے میں۔ سید نالمام احمد رضافد س سرہ نے جب شعور کی ایمان و عقیدے کی روح کو کی محمر کی مورج کی ساری ازجی ایمان و عقیدے کی روح کو جب اور فاسے خیال ہے۔ بد عقیدگی کے ہمرے بوئی تیزی سے بھیل رہے ہیں اور فاسے خیال ہے کو فروغ دینے کی ہمر پور کو حشن کی جارہی ہے تنقیص الوہیت میں اور فاسے خیال ہے مملو تحریوں کو دیکھی آئکھیں نمناک ہو گئیں۔ جم کے روٹ نئے گھڑے ول خون کے آنسورونے لگا کرب کا بیا عالم کہ سمی پہلو قرار میں اور قرار ماتا بھی کیسے جس کے زویک ایمان کی آوازیہ ہے گئیں۔ دل ہے وہ دل جو تیر کی ایمان کی آوازیہ ہے گئیں۔ دل ہے وہ دل جو تیر کے قد موں پر قربان گیا ہے میں میں در ہے ہیں ہے جس کے زویک ایمان کی آوازیہ ہے گئی میں اور قرار میں ہو تیر کے قد موں پر قربان گیا جان ودل ہو تیر کے قد موں پر قربان گیا جان ودل ہو تیر کے قد موں پر قربان گیا جان ودل ہو تیر کے قد موں پر قربان گیا جان ودل ہو تیر کے قد موں پر قربان گیا جان ودل ہو ش و خرد سب تو مدینے پنچے

#### نذرعقيدت

خانواد ہُر کات کے سیجے وارث و جانشین مخدوم العلماء حضرت علامہ سید حسنین میال صاحب قبلہ نظمی مار ہر وی

.

، فبض والا در جت شنراده احسن العلماء حضرت ڈاکٹر سید املین میال صاحب قبلہ مار ہرہ شریف

9

جانشین مفتی اعظم تاج الاسلام حضرت علامه اختر رضا فال صاحب قبله از ہری بریلی شریف قبله از ہری بریلی شریف جن کی بارگاہ کی جاروب کشی انعام خسروی ہے۔

سكسبار كادير كان محمد قبر الزمال مصباحي رہی عشق نگھر تارہااور محبت رسول کے جلوؤن میں گم ہوتے رہے۔ نہ تنہائی کا شکوہ، نہ اکیلے بن کا حساس بلحہ ہر ہر قدم پر ثبات واستقلال کا قلعہ تتمیر کرتے جارہے تھے اور نقوش پاکا ہر تیور پکار کر کہہ رہا تھا۔ ع

میں اکیلا ہی جلا تھا جانب منزل ممر لوگ ساتھ آھے اور کارواں بنتا تھیا

بيرآب كى داعيانه قوت ، قا كدانه عظمت و شوكت اوزياكيزه قيادت كابى ثمره ہے كه آج دلوں کی فصیل پرعظمت نبوت کے پرچم لہرارہے ہیں افکار و نظریات کے صحرامیں محبت رسول کے مکاب مسکرار ہے ہیں، خانقابوں کی پاکیزگی، دارالا فناء کا نقتر س اور دانش كدول كی شائن محفوظ ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ کے انھیں احسانات كو ديھى المان المت المسترق مفرسة علامه مشاق احمد نظامي عليه الرحمه تحرير فرماتي بيل المعاوجود مسعود المشورو!غور كروامام احمد رضاكا ايك ابياوجود مسعود الماج تن خوال مريماري بهر كم تقالغيس خراج عقيدت پيش مسلما المسلمان و قلم كابوراسرمايه أكشاكرديا جائے تواس كى وندكى كے جد لمحات كا شكريد اواكرنے كيلئے ناكافى ہوگا۔ عقل جران ہے کہ زبان و قلم کیلئے نیاز مندیوں کی بھیک کہاں سے مانکی جائے اور می خزانہ عامرہ سے جوہر آبدار چن چن کر ان کے قد مول پر نجھاور کئے جائیں جس سے اہام احمد رضا جیسی قد آور

(د بوبند کی خانه تلاشی صفحه ۱۲)

تم نہیں نطخ رضامارا تو سامان گیا جان ہے عشق مصطفی روز فزول کرے خدا جس کوجو درد کامزہ تازدوا اٹھائے کیوں

مسکلہ صرف اینے ایمان وعقیدے کے شحفظ کا نہیں تھا آگر صرف اپنی بات ہوتی توجس معطر فضااور پاکیزہ ماحول میں آپ نے پرورش پائی اس کے سمج خمولی میں بیٹھ کر صرف سجدہ کرتے جب بھی بدعقیدگی کے تایاک سائے قریب آنے ہے لرز جاتے۔ گربات پوری ملت کی تھی معاشرے اور ساج کی تھی۔ پوری انسانیت کی تھی۔ اسلامی کلچر اور تہذیب کی تھی۔ قوم کے نونہالوں اور مستقبل کی ان تازہ فصلول کی تھی جسے لہلهانے سے پہلے بادسموم مرجھانہ دیں، چنانچہ بھیر ت وبصارت تحكمت ودانائي مشق ويقين اخلاص وايثار ، ايمان وعر فان اور عزم وحوصلے كى بھر پور توانائی کے ساتھ تجدیدی صلاحیتوں سے لیس ہو کربر کاتی کھار کے اس شریے عصری نقاضوں کے چیلیج کو تبول کیاشر اربولہبی کی تیز آند ھیوں میں چراغ مصطفوی کوروش کیا، ملت کی مجی رہنمائی فرمائی۔شریعت سے متصادم رسو مقات اسلام کے در خشال اصول بتائے ،بدعات و خرافات کے تاج محل پر جھا بیاری کی روحول کی طہارت فرمائی، تلم کی آوار کی کو لگام دیا، غلط افکار و نظریات پر پہرے بنها يا الما فكركومهميز دى، ايقان وعرفان كوصبح مسرت كااجالا مخشار دلول كوعشق رسالت كانور وسرور عطاكيا فتنه اندر كامويابا بركاسب كودبايا ببرايك كامحاسبه كيا مرایک کی خیریت یو میمی-اور اصلاح و تذکیر، دعوت الی الله، تبلیغ وارشاد اور ابلاغ حق کی راہ میں مسلسل چوٹ کھاتے رہے۔ آھے ہو صفے رہے حوصلوں میں تازگی آتی

شخصیت کی دین و قلمی خدمات کاحق ادا کیاجا سکے۔

ایابی ہوا مخالفین نے جس قدر حقائق پریردے ڈالے ،الزامات کا نشانہ بنانا جاہااور پر و قار ذات کو مجروح کرنے کی جنتی سازشیں رچی گئیں حقیقتیں طشت ازبام ہوتی چلی مسین، افکار کی خوشبو مجھیلتی رہی ، تابعدہ خیالات کی کرنول سے دلول کے آفاق عجمگانے کے اور آج اس عالمی شخصیت پر شخفین وریسرچ کرنے والے اسکالرز اور محققین جیرت کے سمندر میں غوطہ ذن ہیں جس موضوع پر اپنی تحقیق کی بنیادر کھتے بین تلاش و جنتجوادر لوح و تقلم کی ساری یو نجی لٹادیئے کے بعد انھیں ہی احساس ہو تا ہے کہ فضل و کمال ، علم و فن اور فکر و دانائی کے اس بحر دیجر ال کانہ کوئی پائے ہے نہ دهاداور پرافس مسليم كرناية تاب كه اس ايك بيريس علم وشعور كى اسقدر سائى بيد كسب كي الدور معرب المحد تا مدرباني اور فيضان اللي كا تتيجه ب الدوال الفراحيم طرح سمحتابيه جمال سے خبروشر كے جشم المخ میں دو انسان والے ہے کہ معاصی کے جراشیم سے دل بیاک وصاف ہو گیا تو دوسرے اعتصاء کوستوار ناب الاست المان بات ہے کی وجہ ہے کہ امام احمدر ضافدس سرہ قلب کی اليرى برنياده دورد يتين اليداس برسوز مصلح كي آواز كوآب بهي كان لكاكرسنت

معاصی اور کر ساف ہے خیر کی طرف بلاتا ہے اور معاذاللہ معاصی اور کر سامی سات ہے اندھا کردیا جاتا ہے اب اس میں حق کود کھنے سبجھنے اور غور کرنے کی قابلیت نہیں رہ جاتی مگر ابھی حق سننے کی استعدادہا تی رہتی ہے۔

(ملفوظ شریف) مندر جہبالا تحریر کوپڑھنے کے بعد اس مخلص داعی کے اضطر اب اور در دو کسک

یہ اس فاصل کا تا ترہے جس کے قلمی اور اسانی خدمات کی ضیایا شیول سے علاقے كاعلاقدروش ہے۔ مربراہو عصبیت كاجوعلم وادب سے كورے اور بالكل تهى دست میں وہ اس آفناب فضل و کمال سے آنکھیں ملانے چلے ہیں۔ ہونا توبیہ چاہیے تھا کہ امام احدر ضاقدس سره کی خدمات کوسر اہتے ان کی بارگاہ عبقری میں سجود نیاز لٹاتے ،ان کے قلمی سرمایہ سے دلوں کی تجوری کو بھرتے۔ان کے علم وشعور کے گل ولالہ سے قلب و نظر کو تازگی بختے ان کی پر کشش شخصیت کے جلوؤں سے دل و نگاہ کی وادی کو سجاتے اور اسلامی نظریات کو پیغام رضا کی شکل میں عام و تام کرتے لیکن ہیہ تاریخ کے ساتھ کتنا بھیانک نداق ہے کہ عمل کی تطبیر، فکر کی تقریب اور عشق مصطفیٰ کی تغییر میں جس کی حیات کالحہ لمحہ مصروف ہو۔ عمر بھر جس نے ساج میں جنم لینے والی برائیوں کے خلاف جماد ہالقلم سے کام لیا ہواور جس کے قلم کی یوند یوند خبر و صلاح اور نجات و فلاح کاابر کرم بن کرولول کی بنجر زمین پربر ستی ربی اور میرالی کے بعد قلب و جگر کی گشت و را ال پراتباع شریعت ، حب رسالت اور در کی خشیت نہ جانے کتنے شاداب پھول مسکرانے لگے اور آج اس پر بیدالزام بدعتی فرقه کابانی تھا۔ مگر کوئی در د مند دل بتائے کہ اگر شرک کی مسوم فضایاں ت کاچراغ جلانا، تو بین نبوت کے پرآشوب ماحول میں محبت رسول کی شمعیں روش کا اواربد عات کی آند تھی میں اولیاء عظام کی عظمتوں کی قندیلیں فروزال کرتا میں بدعت ہے تو پھر ہم ان کی علمی مفلسی، ذہنی قلاشی اور بیتم العقلی پر کوئی ماتم نہیں کرتے۔ کتے ہیں کہ تاریخ حقیقت کا ایک بے غبار آئینہ ہوا کرتی ہے جو گروش ایام کااثر تبول کئے بغیر اپناسفر جاری رکھتی ہے۔ اس نادر روز گار شخصیت کے ساتھ بھی کچھ

#### تقديم

حضرت علامه غلام مصطفی صاحب نجم القادری ریسرج اسکالر میسوریو نیورشی، میسور، کرنانک

كياحال موتا تحشي ملت كاأكرامام احمد رضايي دوفت اس كي پاسباني نه فرمائي ہوتی، کیا حال ہوتا عقیدہ و عقیدت کے گل و غنیہ کا اگر بدعات کی باد سموم کے ماعظ الميم عرى ندى مي موت ،اور كيامال موتاايمان وعمل كورتب بهاكا اكر السراب المحامري و منفي ملي الله الله الله الموال كومنتبه نه كيامو تا ـ اكريس بيه میں اور ہے میں اور این و ضرور بیات دین پرچو مکھی حملے ہور ہے ہے تن مناانام العرام المعام وننون كے خزانہ داسلى سے ليس ہوكر ان تمام طو فان جفا المعامن علم والمعامل على المعامل على الما المعالم على المعامل على المعامل على و الركايدم مول كا عن سيستني كمتاكم خانقابين حق، موكى صدائ لاموتى سے خالى می میں یہ می میں کتا کہ اسلام کے جیا لے اور جانثار فرز ندول سے اسلام کی گود فيركباد تلى ، بين تو صرف بيه كمنا جابتا مول كه اسلام وايمان كے كلش كو تاراج كرنے كى جب صيهونى اسكيميں اينے شاب پر تھيں، عقيده وعقيدت كے خزانے پر جنب شب خون مارے جارہے ہے، عمل کے نام پر ایمان جب لوٹا جار ہاتھا تواس کالی رات اور محنگھور فضامیں وہ کون تھاجس نے جان جو تھم میں ڈال کر اور سر مجھیلی پر لے کرونت کی طاغوتی طاقول کو للکارتے ہوئے کہاتھا۔

کو آپ بھی محسوس بیجئے کرب کا یہی دہ داعیہ تھاجو امام احمد رضا قدس سرہ کو جمر ہھر قائم اور قائم داور قائم جماد کرنے پر مجبور کر تارہا کیوں کہ ایک سیچ عاشق رسول، پر سوز قائم اور نبوی مذھبی رہنماکی نگاہ میں ہر لحہ اسلامی احکام شرعی اصول قرآنی تعلیمات اور نبوی ارشادات و فر مودات کے حسین جلوے ہوتے ہیں جس کے اجادلے میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکد دوش ہوناوہ اپنافرض منصی سجھتا ہے۔

"ام احدر ضاادر اصلاح معاشرہ" کے حوالے سے ایک مخضر رسالہ آپ کے اور ہاتھ کر اس کا مطالعہ سیجئے اور ہاتھ کر اس کا مطالعہ سیجئے اور قبول میں ہے تعصب و تنگ نظری کی سطح سے اوپر اٹھ کر اس کا مطالعہ سیجئے اور قبول حق کی کوئی ملکی چنگاری بھی ذہن و قکر کے کسی موشے میں سلگ رہی ہو تو انصاف و دیانت کا فوان کے بغیر جواب د سیجئے کہ ام احدر ضا قدس سرہ نے بدعات اور فیر شرمی رسومات کو فرو فی دیا ہے بیاس کے خلاف جنگ لڑی ہے۔

قاطع بجدیت حفرت علامه مفتی محمد امان الرتب مها حب، مفترت علامه غلام مفتی این داخر مصباحی، حفرت علامه غلام مصطفی بنجم القادری صاحب، حفرت علامه محمد عیبی رضوی مصباحی مسلور احمد مصباحی ، حفرت علامه محمد عیبی رضوی مصباحی مسلور احمد مصباحی ، حفرت علامه محمد عیبی رضوی مصباحی مسلور التارجیت الله صدیقی ان انهم شخصیات کی نیک تمنائیں اور پر خلوص دعائیں ہمارے ساتھ الله صدیقی ان انهم شخصیات کی نیک تمنائیں اور پر خلوص دعائیں ہمارے ساتھ این جب بھی محض کھات آتے ہیں تو غد کورہ حضر ات ہماری دیگیری فرماتے ہیں درب کا نکات سب کودارین میں عافیت عطافر مائے۔ آمین

محمد قمر الزمال مصباحی مظفر پوری خادم جامعه قادر مید کونڈوا، بونہ

فیصلہ سنادیا۔ کوئی خانقاہ اگر بدعات و منکرات میں کچنس گئی ہے تو آپ نے اسے بھی مدانیت کی ، عقیدت میں اگر کہیں غلواور فکروعمل میں مجی پائی جار ہی ہے تووہاں بھی خبر دار کیا، روش حیات اگر غلط ڈگر پر چل بڑی ہے تو آپ وہال بھی چرائے حق و ہدایت کئے رہنمائی کرتے نظراتے ہیں ، اور اگر کوئی شومکی قسمت سے تنقیص الوہیت اور تو بین رسالت کا مر تکب ہواہے تو پھرآپ کا پر وار رضا کے تیزے کی مار كامنظر بيش كرتا نظراتا بـاس وقت آب كاقلم، قلم نهيل برقي خاطف نظراتا بـ-غرض کہ امام احدر ضاصرف عمل کے داعی ومصلح نہیں بابحہ عقیدہ وعمل دونوں کے آپ محن ومصلح نظرات ہیں، وہ بھی کوئی اصلاحی تحریب ہے کہ عمل کا جسم ظاہری وينت وسلماري آراسته كرديا جائے اور اس ميں إنيان كى روح ندى بھو تكى جائے۔امام احمد ما السائم العين من من في واقف شھے انہوں نے جسم وجان دونوں كى آرائىكى ومعام المحام دیا ہے۔ ابدامیر اخیال ہے کہ جب بھی امام احدر ضاکی نسبت الما المان من من المات كى جائے تو دونوں بملوك كوسامنے ركھنا جاہئے۔ معاشر ه كالملاح صرف على سے نہ مجى ہوكى ہے اور نہ اكندہ ہوسكتى ہے اور نہ بياسلامى مقور ہے۔ ایک کرور مالے اور با مقصد معاشرہ کی تفکیل کیلئے ضروری ہے اس کے ستك بديادين بى ايمان وعقيره كى روح رجاب ادى جائے كھر عمل كى ديوار چنى جائے، اسلام صرف عمل کانام میں بلحد ایمان وعمل دولوں کے حبین مجموعہ کانام ہے۔ ، زیر نظر کتاب عزیز گرای مولانا محمد قر الزمال مصبای کے ذر نگار قلم کا حسین شاہکارے، بس پڑھتے جائے جھومتے جائے۔ مزیز موموف نے مختر اور اق پر جامع اوربسط مضامین کو سمیننے کی بردی محمود کو سشش کی ہے۔اللد تعالی الن کی اس محنت

#### ادھر آئ پیارے ہنر ہنمائیں تو تیر آزما ہم جگر ہازمائیں

برصغیری پوری ۱۹ ، ویں صدی چھان ڈالئے صرف اور صرف ایک نوری چرہ
نظر آتا ہے جے سب اعلی حفرت اہام احمد رضا کتے ہیں۔ ہاں اہلی علم نے آپ کا ساتھ
دیا ہے ، خانقا ہوں نے آپ کی حمایت کی ہے ، سجادہ نشینوں نے تائید کے بھول
برسائے ہیں ، اسلام کے جیالے فرزندوں نے حوصلوں سے آپ کا دامن ہمر اہے
گر ہر محاذ پر جو مقدمة الحیش کا تاج ذریں سجائے بھی قلب لشکر ، بھی مینہ اور بھی
میسرہ پر جھیٹ کر وار کر رہا تھادہ صرف بریلی کا تاجد ارہے۔۔۔۔آپ کی
ذندگی کی سب سے عظیم خولی جو آپ کے معاصرین پر آپ کو مشرف و ممتاز کرتی ہے
دندگی کی سب سے عظیم خولی جو آپ کے معاصرین پر آپ کو مشرف و ممتاز کرتی ہے۔۔

اللہ کے شیرول کو آتی نہیں روباہی اللہ کے شیرول کو آتی نہیں روباہی

آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ شمشیر شریعت کی زدیر پڑنے والا کو اسے بھی دیکھا کہ عقیدہ و عمل میں بدعات و خرافات کا حال کون ہے ، اپنا ہو یا بیگانہ اسی تعلق سے آپ نے سب کی خبر لی ہے اور حق ہے ہے کہ خوب لی ہے ، ہم توان کی نگار شات و ملفو ظات میں دیکھتے ہیں کہ جنہیں اپنی علمی حذافت و ممارست پر نازتھا ، اردگر و تلا ندہ کا جم عفیرتھا ، حلقہ ارادت و عقیدت بھی وسیع تھالیکن خلاف شرع عمل و تلا ندہ کا جم عفیر تھا ، حلقہ ارادت و عقیدت بھی وسیع تھالیکن خلاف شرع عمل و حرکت پر حضرت رضا بر بلوی نے ان کی پرواہ نہیں کی ، اوب سے ٹوگا ، محبت سے متبھایا ، مان گئے تو ٹھیک ہے ورنہ شریعت مطمرہ کا دو ٹوک

کا نہیں دارین میں صلہ و ثمرہ عطا فرمائے۔ (آمین) تاہم عقیدہ کی عث کو شاید انہوں نے قلت صفحات کی شکوہ سنجی کے پیش نظر چھیڑنے کی کو شش نہیں کی ہے۔ اس تعلق سے دوچار کو شے ہدیہ کاظرین ہیں تاکہ قاری کو کسی جہت سے کتاب میں تشکی کا حساس نہ ہو۔

ا) دین سے دوری اور شریعت سے بے خبری نے لوگوں کواس نتیجہ پر پہنچادیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی آئ کا انسان بردا بے باک ہو گیا ہے۔ یمال تک کہ جمارت جا پہنچی ہے کہ اگر شریعت کا ضابطہ سمجھایا جائے لو بھن عاقبت نا اندیش لوگ یمال تک کمہ جاتے ہیں کہ "ہم خدا اور رسول کو نہیں جانے" ایسا ہی سوال جب اعلی حضر ت امام احمد رضا سے ہوا تھا تو آپ کے قلم کا تیور دیکھتے : "وہ لفظ جو اس نے کہا کہ ہم خدا ورسول کو نہیں جانے یہ صرت کا کم کا تیور دیکھتے : "وہ لفظ جو اس نے کہا کہ ہم خدا ورسول کو نہیں جانے یہ صرت کا کم کا تیور دیکھتے : "وہ لفظ جو اس نے کہا کہ ہم خدا ورسول کو نہیں جانے یہ صرت کا کم کا کم کو کر ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی اس شخص پر فرض ہے کہ توب کرمے اور ازم نو مسلمان ہواور آگر عورت رکھتا ہے تو نئے سرے سے نکاح چاہیئے۔

۲) ان کی غیرت عشق اپنے خدا اور رسول علیہ کے شان میں ایسے الفاظ کے استعال کیا ہواوروہ ان استعال سے بھی گریزال تھی جودشمنان خداورسول علیہ نے استعال کیا ہواوروہ ان کا تکیہ کلام بن چکا ہو۔ لفظ صاحب کے تعلق سے آپ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا: "جائز ہے حدیث میں ہے اللم انت الصاحب فی السفر والخلیفہ فی المال والاصول والولد اور مرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے تو قرآن عظیم میں صاحب فرمایا ماضل صاحب می ما غونی۔۔۔لیکن اللہ صاحب کم نااسا عیل دہلوی کا محاورہ میں ماصل صاحب میں ماخونی۔۔۔لیکن اللہ صاحب کم اللہ عالم کا محاورہ کیا ماضل صاحب میں ما غونی۔۔۔لیکن اللہ صاحب کم المان علیہ وسلم کیلئے تو قرآن عظیم میں صاحب فرمایا

ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقینا ہمارے صاحب ہیں نام پاک کے ساتھ صاحب کمناآرید دیاور یوں کا محاورہ ہے اس کے نہ جا ہیں۔ (الملفوظ۔ سوم)

س) آج کل جاہل صوفیوں کا جیسے ہینہ آیا ہوا ہے ، نیلا پیلارنگ چ والیا اس وہ قیدو بیم شریعت سے آزاد ہو گئے جو جی میں آیا کیا جو منہ میں آیا بک دیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالی کیے لفظ " عشق "کا استعال د حراتے ہیں۔ علم تو ہے نہیں کہ بھی اس کیلئے لفظ " عشق "کا استعال د حراتے ہیں۔ علم تو ہے نہیں کہ بھی اس کے لغوی واصطلاحی معنی کی طرف غور کرتے اور نہ علاء کی قرمت ور فاقت بی ہے کہ ان کی اصلاح ہوتی۔ اللہ تعالی کو عاشق اور حضور علیہ کو اس کا معثوق کئے کے تعلق سے جب امام احمد رضا ہے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ: "ناجائز ہے کہ معنی عشق اللہ عزو جل کے حق میں محال قطعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت اللہ عزو جل کے حق میں محال قطعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی شان میں والے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی شان میں والے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی شان میں والے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی شان میں والے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی شان میں والے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی شان میں والے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی شان میں والے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی شان میں والے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی شان میں والے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی شان میں والے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی شان میں والے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی شان میں والے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی میں والے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کیا کہ موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کی موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کے موقعی ہے ایسالفظ بے ورود خامت شرعی حضر سے عزت ہے موقعی ہے ورود خامت شرعی حضر سے عزت کے موقعی ہے ورود خامت شرعی موقعی ہے ورود خامت شرعی کے موقعی ہے ورود خامت شرعی ہے ورود خامت ہے ورود ہے ورود خامت ہے ورود خامت ہے ورود خامت ہے ورود خامت ہے ورود

دوسرى جكه فرماتے ہيں: "علم الى ذاتى ہے اور علم علق عطائى، وه واجب سي

ممكن، وه قد يم بيه حادث، وه نامخلوق بيه مخلوق، وه نامقدور بيه مقدور، وه ضرورى البقاء بيه جائز الفناء، وه ممتنع التغير بيه ممكن التبدل\_(انباء المصطف

علم خدااور علم مصطفیٰ میں برابری تو در کنار میں نے تصور ات والزامات کے تاروپود بخصیر تے ہوئے فرماتے ہیں: "برابری تو در کنار میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کردی ہے کہ اگر تمام اولین وا خرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علم البی سے وہ نسبت ہر گز مہیں ہوسکتی جو ایک قطرہ کے کرورویں کو کرورسمندر سے ہے کہ یہ نسبت متناہی کی متناہی کے ساتھ اور وہ غیر متناہی ، متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت ہوسکتی ہے۔" (الملفوظ اور اور فرم غیر متناہی ، متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت ہوسکتی ہے۔" (الملفوظ اور اور اور فرم غیر متناہی ، متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت ہوسکتی ہے۔"

۵) اسلام اور نظریات اسلام کی روح اس وقت مجروح ہوجاتی ہے جب کہیں ہے یہ آواز آتی ہے کہ "کسی کو ہرا نہیں کہنا چاہیے" کیا ظلم ہے ، چاہے وہ اللہ اور اس کے پارے رسول علی اللہ اور بیارے دین اور ضروریات دین کے بارے میں کچھ بھی کھے اور بیارے دین اور ضروریات دین کا بعث نقصان ہورہا ہے شاید ہی اور بی معاذاللہ" اس نہ موم نظر یئے ہے آج دین کا بعث نقصان ہورہا ہے شاید ہی دور میں ہوا ہو۔ اس ظالم نظر یئے نے ظالم و مظلوم، حق ویا طل بورو ظلف و و سات ور میں ہوا ہو۔ اس ظالم نظر یئے نے ظالم و مظلوم، حق ویا ہو گیا ہے کہ اس می اسلام کا فارم پر لا کھڑ آکیا ہے۔ معاشرہ ایسا مخلوط ہو گیا ہے کہ اپ اور می اسلام و سات اور و شمن ، وفاو اروغد ارکی پچپان مشکل ہوگئ ہے۔ آگر یہ چھوٹ دیدی جات اسلام کو اس میں کو کی شک نہیں کہ لوگ آ بیک نیا اسلام گڑھ کر رکھ ویں گے۔ اسلام نقر ہے۔ اور حق کو حق ، باطل کو باطل کو باطل کے کا داعی۔ اسلام کی پالیسی بالکل صاف اور دوش ہے اس میں کی میں ہے۔ وہ لوگ جو کی بی دین ، بدعتی ہو جا نمیں اس کے بارے میں اسلام کا نظر یہ اور ہو اور وہ لوگ جو کی بی دین ، بدعتی ہو جا نمیں اس کے بارے میں اسلام کا نظر یہ اور ہو اور وہ لوگ جو

جوابھی شک وریب میں جاتا ہیں، فربذب ہیں ان کے تعلق سے اسلام کا نظریہ اور ہے۔ جو لوگ اپنے قول و فعل سے جس خانے میں چلے جائیں ان کی اصلاح ای علامت اور ذاویئے سے ہوگ، ان کے تعلق سے شریعت کا فیصلہ امام احمد رضا کے قلم سے بیہ ہے: " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یا بھا النہی جاھد الکفار والمنفقین واغلظ علیہ ہے۔ اے نبی جناد کروکا فروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کر، یہ انہیں تکم دیتا ہے جن کی نسبت فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، تو ان پر سختی کر، یہ انہیں تکم دیتا ہے جن کی نسبت فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، تو الن کے بارے خلق پر ہے۔ "(الملفوظ) اور جو لوگ اجمی نیم پڑتے ہوں، فدبذب ہوں ان کے بارے میں شریعت کی سنجیدہ طبعی اور امام احمد رضا کی زم گفتاری کا منظر ان کے بارے میں شریعت کی سنجیدہ طبعی اور امام احمد رضا کی زم گفتاری کا منظر ان کے بارے میں شریعت کی سنجیدہ طبعی اور امام احمد رضا کی زم گفتاری کا منظر میات کو اندین وہ سختی میں ہر گز نہیں حاصل ہو کئے۔ "

اخلا ہے۔ اس رضا کی جو سیج النظر کتے ہیں اور بودی فیاضی ہے و سعت نظری کی و سے النظر کیتے ہیں اور بودی فیاضی ہے و سعت نظری کی و شن میں اپنی روشن خیال کو پر کھیں۔ اخلاق ہے ہوں کہ دین اخلاق ہے ہوں کہ دین کاب و سنت ہے مگانہ محض ہو جائے۔ اخلاق ہے ہیں کہ دین کے نقاضے کو پامال کر کے کسی کی خوشنودی عال کی جائے۔ حسن اخلاق ہے کہ دین کہ فیان کر کے کسی کی خوشنودی عال کی جائے۔ حسن اخلاق ہے کہ ما تھ کسی سے دوستی ونر می اور نسبت و تعاق رکھا جائے۔ دین کے نقاضول میں بدیادی چیز اللہ اور اس کے رسول مقبول علی کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اس رضا کی مخصیل و شمیل میں چاہے کوئی چھوٹے پر واہ نہ کی جائے۔ آپ خود سوچے اگر احباب واصد قاء کی رعایت میں آجھینئر شریعت کو صدمہ جائے۔ آپ خود سوچے اگر احباب واصد قاء کی رعایت میں آجھینئر شریعت کو صدمہ

# كلمة شخسين

ادیب شهیر حضرت مولینا رحمت الله صاحب صدیقی مدیر اعلیٰ پیغام رضا۔ پوکھریرا۔ بہار

جہاں اہام احمد رضافا ضل پر بلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا چراغ نہیں جاتا وہاں تاریکی رہا کرتی ہے یہ تاریکی فکر میں بھی ہوتی ہے عمل میں بھی ہوتی ہے اور عقیدت میں بھی۔ اہام احمد رضاعشق رسول علیہ کے کسے شبتانوں پر ان کا قبضہ ہے اس مراغ اب تک کوئی نہ پاسکا ہے اور علوم وفنون کے کتنے شبتانوں پر ان کا قبضہ ہے اس کا سسی اندازہ الک کمی کونہ مل سکا ہے۔ آپ کی ذات ہر ائتبار ہے اس لا کت ہے کہ جاتی طور پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ آپ کی تالیفات و جاتی طور پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ آپ کی تالیفات و استعین کو او فی سے کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ آپ کی تالیفات و استعین کو او فی سے کی بارگاہ میں اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے اور د نیا کی مختلف عامل میں لایا جائے اور د نیا کی مختلف فیات میں تو تاریکیاں دور ہوں گی اور عشق فیات کو ایس کا فرائ تھریات منتقل کیے جا کیں تو تاریکیاں دور ہوں گی اور عشق والیان کانور تیزی کے ساتھ تھے گا۔

ہارے نوجوان علاء میں کام کرنے کابے پناہ جذبہ موجود ہے اور وہ دینی و ملی سرگر میوں میں پیش پیش رہناچاہتے ہیں لیکن ان کی کوئی پشت پناہی نہیں کر تااور ان کے درد کو کوئی محسوس نہیں کرتا ، بے بقینی اور بے اعتمادی کے سائے ہر طرف نگر انداز ہیں قوم کے ایمان و عقیدے پرشب خون مارا جارہا ہے ، بد عقیدگ کے جراشیم ہر روح میں سرایت کرنے کیلئے پر تول رہے ہیں۔ خر من عشق و محبت میں چنگاری

پہنچ جائے، اللہ اور اس کے رسول ہی ناراض ہو جائیں تو کس کام کی ہے دو سی۔ دو سی
اور دشنی کاجو معیار شریعت نے مقرر فر بایا ہے اس کی پاسداری ہے مسلم و مومن کے
لئے ہمہ دم لازی ہے۔ امام احمدر ضامیں ہے وصف اپنے تمام جمال و کمال کے ساتھ ہر
عبلہ نظر آتا ہے۔ آپ کا مطمح نظر ہمیشہ ہے رہا کہ حق گوئی وہیبا کی کا دامن نہ چھوئے،
اچھی اور تچی بات ہر کسی کو دو ٹوک متائی جائے ، چاہے وہ اپنا ہو یا بیگا نہ ۔ آپ کی حیات کا
ہر لمحہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے اپنی پوری تو انائی و جگر کاوی اور اولو العزمی و بلند
ہمتی سے خداو مصطفیٰ کی خوشنو دی کے لئے اس فریضہ کو انتجام دیا۔ اپنے منصب کا جننا
و تار آپ نے سمجھا اور بلند رکھا ہے آپ کے عمد ذریں میں شاید ہی کسی نے رکھا ہو،
رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ میں اپنے آپ کو فناکر کے بقاکا شیریں جام نوش فرمالیا
دو کیا کہ کانتی بیاری التجاہے جو انہوں نے کی ہے۔

کام وہ لے لیجئے تم کو جوراضی کرنے گام ہے تام رضاتم یہ کروروں درود

ڈال دی گئی ہے کسی وقت بھی ہوا کا ایک معمولی جھو نکا اے تناہ وہرباد کر سکتا ہے ایسے ماحول میں توم کو صحیح سمت سفر عطا کرنے والے افراد کی سخت ضرورت ہے جو قوم کے ایمان وعقیدے کے چمن کوباد صرصر کے تند جھو تکول سے بچاسکیں۔

امام احمد رضائے قوم وملت کی ہر شعبہ از ندگی میں رہنمائی کی ہے اور یقینان کے رہنما اس احمد رضائے توم وملت کی ہر شعبہ از ندگی میں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے مسل انداز میں پیش کیا جائے تاکہ ہر خاص و عام اپنے ظرف کے مطابق استفادہ کر سکے۔اسی کی ایک کڑی ''امام احمد رضا اور اصلاحِ معاشرہ''ہے۔

فاضل گرامی حضرت مولانا قمر الزمال صاحب مصباحی ہر اعتبار سے ملی سرمائے کی حیثیت رکھتے ہیں میں نے موصوف کو بہت قریب سے دیکھا، پڑھااور پر کھا ہے۔ ان کا دل ہر وفت ملت کے غم میں دھڑ کتار ہتا ہے۔ ان کے نزدیک امام احمد رضا کی ذات ہی اتحاد و محبت کی علامت ہے۔ فکر کی پاکیزگی، تحریر میں لطافت اور طبعی اعتبار سے بردی سادگی کے حامل ہیں۔

"الم احد رضااور اصلاح معاشره" آپ کی تازه ترین تالیف کے طالعہ کے بعد جمال آپ ایمان ویقین کو تازگی ملے گی وہیں امام احد رضام رفاع رفائے کے بعد جمال آپ کے ایمان ویقین کو تازگی ملے گی وہیں امام احد رضام رفائی کا سمت کی الزامات کے پردے چاک ہوتے ہوئے نظر آپیں گے۔ اور عقیدے کی کا سمت می اللہ ولا لہ کھلتے ہوئے و کھائی دیں گے۔ دعاہ کہ رب کا سمان اور دارین میں ہرطرح کی علیہ وسلم کے طفیل مولف کے علم میں ، عمر میں بے پناہ پر کمیں اور دارین میں ہرطرح کی عافیت عطافرمائے اور مسلمانوں کو بینام رضا کی بوے بیانے پر اشاعت کے ذوق لطیف سے نوازے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلّی اللّه تعالیٰ علیہ و سلم

آپ کا پیدائش نام محد ہے اور تاریخی نام المختار ہے ۲۷ کا اھ جدامجد مولیّنا نقی علی خال علیہ الرحمہ (م ۱۲۸۳ھ / ۱۸۲۹ھ) نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا جس علی خال علیہ الرحمہ (م ۱۲۸۳ھ بیل آپ نے ایپ اسم شریف کے ساتھ عبدالمصطفی کا اضافہ فرماتے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذر اتو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذر اتو تو ہے عبد مصطفیٰ اسلامی کے امان ہے ایس ایک جا الن ہے ا

عائد الی خوابت نے آپ کا خاندان فضل و کرامت، امارت و سیادت اور علمی و فکری عبر حرب میں شروع سے ہی بگائ روزگار رہا۔ آپ کے والد گرامی امام المحکمین مجاہد آزادی حضرت علامہ شاہ نقی علی خال علیہ الرحمہ صاحب تصانیف کثیرہ، بلند پایہ فقیہ اور نابغۂ روزگار عالم دین تھے۔ حضرت علامہ شاہ رضا علی خال قدس سرہ درویش کامل اور مرجع خلائق بزرگ تھے۔ حضرت حافظ شاہ کاظم علی خال رحمۃ الله علیہ فوج کے سپہ سالاراورایک سے عاشق رسول تھے۔ ایسے آغوش علم و

کرم ففل و کمال اور گھوار ہ شعور وادب میں آپ کی تربیت ہوئی۔ فہانت و فطانت : آپ جین ہی ہے اعلیٰ ذہن ، بلند دماغ اور زبر وست قوت حافظہ کے مالک خفے۔ آپ خود تحریر فرماتے ہیں۔

میرے استاذ جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے انیک دو مر تبہ کتاب دیکھ کر بند کردیتا جب سبق سنتے تو حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ سنادیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے ایک دن مجھ سے فرمانے مالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے ایک دن مجھ سے فرمانے گے احمد میال یہ تو کمونم آدمی ہویا جن مجھ کو پڑھاتے دیر گئی ہے گرتم کہ یاد کرتے دیر نہیں گئی ..... ۲

آپ نے چارسال کی عمر شریف میں ناظرہ قرآن عظیم مکمل فرمالیا۔ ۲سال کی عمر میں عید میلادالنبی علیقی سے موقع پر منبر پر جلوہ افروز ہو کر نمایت بلیغ اور موخ خطاب فرمایا اور گیارہ سال کی عمر میں ہدایۃ النوکی عربی میں شرب کا تھی آپ کی سب خطاب فرمایا اور گیارہ سال کی عمر میں ہدایۃ النوکی عربی میں شرب کا تھی آپ کی سب سے پہلی تھنیف ہے۔

فراغت : ۱۳ برس ۱۰ ماه ۵ دن کی عمر میں ۱۲ شعبان المعظم ۱۲۸۷ میں میں فراغت : ۱۳۸۷ میں ۱۳۸۰ فراغت سے نوازے گئے .....۳۰۰ آپ تحریر فرماتے ہیں۔

"وسط شعبان المرابع مراع مین علوم در سید سے فراغت ماصل کی اور اس وقت میں سا سال ۱۹ ماہ ۵ دن کا تھا اور اس تاریخ سے مجھ پر نماز فرض ہوئی اور میں احکام شریعہ کی طرف متوجہ ہوا ".....، ۲۳ م

قوت ما فظم: ایک مرتبہ آپ بیلی بھیت شریف تشریف لے گئے اور حضرت

مولاناوصی احمد صاحب محدث سورتی علیہ الرحمہ کے مہمان ہوئے۔ اتنائے گفتگو میں عقود الدریہ فی شفیح فرال الحامدیہ کاذکر چل پڑا۔ حضرت محدث سورتی نے فرایا کہ وہ کتاب میرے کتب فانے میں ہے اعلیٰ حضرت نے اس وقت تک اسے دیکھا مہیں تھا۔ فرایا جاتے وقت میرے ساتھ کرد شیخے گا۔ حضرت محدث سورتی نے کتاب لاکر آپ کی خدمت میں پیش کردی اوریہ بھی فرایا کہ ملاحظہ فرانے کے بعد محت میں جن سے تیں اور میرے پائن تو گفتی کی چند کتابیں ہیں جن سے فراک دیا کر تاہوں۔

وسعت علمی: ایک مرتبہ شربریلی میں ۱۱رہیج الاول شریف کے عظیم الشان

جلسہ میں اعلیٰ حضرت نے صرف بسم اللہ کے باء جارہ اور اسم اللہ پر مسلسل کئی گھنے الیں تقریر فرمائی جس سے حضور علیہ السلام کے جودونوال ، جاہ و جلال اور حسن و کمال کے دریاامنڈ نے لگے آپ نے انہیں دو لفظوں باء جارہ اور اسم اللہ فالص علمی روش پر فضائل رسول اللہ علیہ کے متعلق ایس با تیں بیان فرمائیں جس ہے اہل علم کے بھی کان ناآشنا تھے ۔۔۔۔۔ ۲۔

ایک بار حفرت مولانا شاہ عبدالقادربد ایونی علیہ الرحمہ کے عرس ہیں بدایوں تشریف لیے اور آپ نے صرف سور ہُ دائشٹی پر صبح نو بجے سے ۱۲ بجے تک مسلسل تین سیسنے تقریر فرمائی یہ واضح رہے کہ اعلیٰ حضرت کی تقریر خالص علمی شخفیقی مضامین پر مشمل ہوتی تھی۔

پھراس مجلس میں اعلیٰ حضرت نے بیہ بھی فرمایا کہ سور و دانھنی کی چند آیتوں کی تفسیر ۹۰ جزتک لکھ کر چھوڑ دیا کہ اتناو فت کمال سے لاوں کہ پورے قرآن مجمد کی تفسیر تکھول۔

فقهی عبقریت: جدید شخقی کی روشنی میں آپ کو اکسٹھ علم وفون یکی کی درک اور ملحد تامہ حاصل تھا آپ کی فکری عبقریت، علمی وجاہت، فقهی بھیرت، طرز استدلال، قوت تحریر، استحضار ذہن، قلمی بائین اور خداداد شوکت و جائے کو ایپ استدلال، قوت تحریر، استحضار ذہن، قلمی بائین اور خداداد شوکت و جائے کو ایپ اور غیر سب نے تسلیم کیا ہے ڈاکٹر اقبال لا ہوری نے اپنا تاثر ان لفظوں میں پیش کیا اور غیر سب نے تسلیم کیا ہے ڈاکٹر اقبال لا ہوری نے اپنا تاثر ان لفظوں میں پیش کیا

وہ ہے حد ذہبین اور باریک بین عالم دین تھے۔ فقہی بھیر ت میں ان کا مقام بہت بلند تھا ان کے فقادی کے مطالعہ سے

اندازہ ہو تا ہے کہ وہ نس قدر اعلیٰ اجتہادی صلاحیتوں سے بہر ہ ور اور بیاک و ہند کے کیسے نابغہُ روزگار فقیہ تھے۔ ہندوستان کے اس دور متاخرین ہیں ان جیسا طباع اور ذہین فقیہ بمشکل ملے گا ان کے فادی ان کی ذہانت فظانت ، جودت طبع ، کمال فقاہت اور علوم دیدیہ ہیں تبحر علمی کے شاہ عدل ہیں۔۔۔۔ ۸۔۔۔

مولوی عبدالی لکھنوی نے یوں لکھاہے:

اور کا او الحس علی میال ندوی نے ان لفظوں میں اعتراف کیاہے:

حرامین شریفین کے قیام کے زمانے میں بعض رسائل بھی

الکیمی اور علاء حربین نے بعض سوالات کئے توان کے جواب

الکیمی تحریم کئے متون فقہ اور اختلافی مسائل پر ان کی ہمہ میر

معلومات ، مرعت تحریر اور ذہانت و کھے کر سب کے سب

حیران و ششدرہ گئے ۔۔۔۔ ۱۰۔

بیعت وارادت : امام الفضلاء بدرائیملاء، قدوة العارفین، سیدالسالئین خاتم الاکام حضرت سیدشاه آل رسول مار جروی رضی الله تعالی عنه سے آپ کو شرف معت مامن حاصل ہے بیعت ہونے کاواقعہ بھی برداانو کھاہے حضرت مولانا شاہ حسنین رضائی فرماتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت فاضل ہندوستان خلد مکان کے پیرو مرشد حضرت امام العارفین مولانا سید شاہ آل رسول قادری مارجروی نور اللہ مر قدہ فزماتے ہیں آگر خدائے بزرگ دبرتر مجھ سے فرمائے گاکہ میرے واسطے توکیالایا توہی احمد رضاکو پیش کردوں گا۔۔۔۔اا

تخدیدی کارنامہ انہا عن شوکت علمی اور طمارت قکری کے ذریعہ احیاع دیں، اشاعت اسلام، ابلاغ من اور دعوت الی اللہ کاجو زریں کارنامہ انجام دیا ہے دور یتنا ہے مثال ہے۔ ہی دجہ ہے کہ آپ کے تجدیدی کارنامے سے متاثر ہو کر سے مثال ہے۔ ہی دجہ ہے کہ آپ کے تجدیدی کارنامے سے متاثر ہو کر سے علمی عبرید کے آستانے پر سجود نیاز لٹاتے ہوئے محافظ کتب الحرم شخ اسلیل عمیل عمید الرحمہ رقمطرانیں۔

بل اقول لوقبل في حقه انه مجدد هذا لقرن لكان حق وصدلالا اسم

ترجمہ :بلحہ میں کتا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ کما جائے کہ وہ اس مدی کے مجد دہیں توبے شک بیبات سے اور صحیح ہے الغرض عرب و مجم کا گوشہ گوشہ آپ کی دینی فدمات اور تجم کا گوشہ گوشہ آپ کی دینی فدمات اور تجم کا ریا معترف ہے اور الحمد لللہ آج بھی آپ کے علم و دراست کی ضیاء باری ، فکر و شخفین کی پاکیزی اور طفاعہ فضل و کمال کی چا ندنی ہر جگہ محسوس کی جارہی ہے۔

استاذ زمن حضرت علامه حسن رضابر بلوی رضی الله نفانی عنهماسیرت اعلی حضرت میں رقمطراز ہیں۔

> ایک دن دومیر کو اعلی حضرت قبله روت روت سوسے خواب میں ایپے واوا جان حضرت مولانا شاہ رضاعلی خال صاحب عليه الرحمه كو ديكها وه تشريف لائے اور فرمايا وه ھخص عنقریب آنے والا ہے جو تمھارے اس درد کی دوا كرے كا چنانچہ اس واقعہ كے دوسرے يا تيسرے روز تاج الفحول حضرت مولانا عبدالقادر بدايوني عليه الرحمه تشريف لائے اور اینے ساتھ مار ہرہ شریف کے جاکر حضرت شاہ آل رسول قدس سره سے مرید کرادیا حضرت خاتم الاکار قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہی جو الفاظ فرمائے تھے وہ بیر تھے"آ ہے ہم تو کئی دن سے آپ کے انظار میں ہے" مر شد ہر حق کی ہے انتا نواز شول کو دیکھ کر دیگر حیدت کو حیرت بھی ہوئی تو حضرت اقدس خاتم الاکابر نے فرمایا ہے دونول باب بینے صاف دل لے کر آئے تھے بس تھوڑی می توجد کی ضرورت تھی جو نسبت حاصل ہونے کے ساتھ ہی حاصل ہو می۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جھے مولانا احمد رضا خال صاحب کی بیعت پر فخر ہے۔ حضرت مولانا عنایت محمد غوری رضوی فیروز بوری اینے ایک مضمون میں تح ر

سرور كونين محمد عربى عليه كا ارشاد مبارك ب ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل ماته سنة من يجدد لها دينها ..... ١٣٠٠

یعنی پروردگارعالم ہر سوسال کے بعد است کے لئے مجدد مبعوث فرما تاہے جو
اس مقدس دین کو زندہ کرتا ہے۔ فرسودہ مراسم اور بدعتوں کی آکودگیوں کو ختم
کر کے شریعت مقدسہ کے پاکیزہ اصول سے است کو روشناس کراتا ہے اور خوداس
کے نقوش قدم کم محتمگان راہ کے لئے خط مستقیم اور جاد کا حیات بن جاتے ہیں۔

اس حدیث پاک کی روشن میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اجمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات کا جائزہ لیس تو بیہ بات روز روشن کی طرح آپ بر واضح ہو جائے گی کہ آپ کے وجود مسعود کا لمحہ لمحہ اس حدیث مبار کہ کا کا مل ترجمان ہے۔ فکر وعمل سے لے کر زبان و قلم تک زندگی کی جرادالوں حیات کی جرروش اپنے دامن میں اتباع شریعت کی جاشن احیاء سنت کی و کشی م تجدید دین کی تازگاور عشق رسالت بنائی کی دلر بائی کے نہ جائے سے کا دوائد اور لئے تجدید دین کی تازگاور عشق رسالت بنائی کی دلر بائی کے نہ جائے سے کا دوائد اور لئے ہوئے ہے۔

#### كرشمه دامن دل مي تشد كه جااس جااست

میں نے آپ کے سامنے امام احمد رضا قدس سرہ کی حیات کا ایک اجمالی خاکہ پیش کر دیا ہے تاکہ آپ کی عبقریت و آفاقیت کا صحیح اندازہ ہو سکے اور وہ لوگ جو آپ کی عبقریت و آفاقیت کا صحیح اندازہ ہو سکے اور وہ لوگ جو آپ کی عظمت اور خداداد شوکت کے منکر ہیں انھیں حق وصدافت کی راہ نظر آجائے۔ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے امام احمد رضا قدس سرہ نے کتناا نقلانی اور کلیدی

رول اداکیا ہے اسے ان کی تحریر کے آئینے میں پڑھنے سے پہلے آئے ان کی سیرت و

کر دار کے بہتے ہوئے اس صاف و شفاف چشمہ کا سراغ لگائیں جس کے کنارے بیٹھ

کر اگر کسی نے ایک جرعہ بھی پی لیا تو اس کی ایمانی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا

ہوگیا اور جس کے نوک قلم سے نکل کر صفحہ قرطاس پڑمچلنے والا حرف حرف افکار و

نظریات اور اعتقاد و خیالات کے اندر کیف و سر مستی کی ایسی ضیائیں بھیر گیا جس

نظریات اور اعتقاد و خیالات کے اندر کیف و سر مستی کی ایسی ضیائیں بھیر گیا جس

کے اجالے میں ہر حتی پیند ، منصف دماغ اور گم مختنہ راہ کے لئے سفر کرنا نمایت
آسان ہوگیا۔

ان کا سایہ اک بجل، ان کا نقش پا چراغ وہ جد هر گزرے اد هر ہی روشنی ہوتی جی

الم من کے الدو سات کر رہا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ کتنازیر دست المیہ ہے اللہ ماج کے اللہ ماج کر ماہ اور قر آنی ارشادات سے دور ہو کر آزادانہ طرز حیات اور غیر اسلامی روش کو آئی نیڈ کی میں داخل کرتی چلی جارہی ہیں۔ ہو ٹلول ، پارکول اور منز من مور مقدس مقامات تک الی غیر ت فروش کا مظہرہ کرتی ہیں منز مندہ ہے۔ الم احمد رضا نوز اللہ مرقدہ سے جب سے موال کیا گیا کہ مزارات پر عور تول کا جانا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں :

موال کیا گیا کہ مزارات پر عور تول کا جانا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں :

یا نہیں بلکہ ریہ بوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور صاحب مزار کی طرف سے۔ جس

وفت گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے ملائکہ لعنت کرتے رہے ہیں۔ سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں دہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیم قریب بواجبات ہے اور تر آن نے اسے مغفر ت ذنوب کا تریاق ہتایا ہے ۔۔۔۔۔ ہما۔

اولیاء کرام کے مقدس آستانے جمال ہر لحہ رحت اللی کی موسلاد ھاربارش ہوتی ہے اور ہر بل سعادت وہر کات کی خیرات تقییم ہوتی ہے جب ایسے باعظمت اور پاکیزہ مقامات پر عور تول کی حاضری موجب لعنت ہے تو وہ جگہیں جو شیطانوں ، اوباشوں اور شر پندوں کی آماجگاہ ہوں وہاں عور تول کابے جابانہ گھو منا کیوں کر جائز ہوسکتا ہے۔ گریرا ہوئی تہذیب اور فیش پرستی کا کہ آج ہر خاص وعام اس مملک مرض میں بتلا ہیں۔ کاش کہ لوگ امام احمد رضا قدس سرہ کی تحریرات کی دوشن نی مرض میں بتلا ہیں۔ کاش کہ لوگ امام احمد رضا قدس سرہ کی تحریرات کی دوشن نی ماعت جو خداد رحول کی ارائت کی دوشن فور خضب کا سبب ہے۔ نیز مخالفین کی جماعت جو الزام تراشی کی ہے تو میداد رحول کی ارائت کی اجازت دی ہے اسے تحصب و چھے نظری بی جات کی اجازت دی ہے اسے تحصب و چھے نظری بہتان تراشی اور افتراء پر وائے کی اجازت دی ہے اسے تحصب و چھے نظری بہتان تراشی اور افتراء پر وائے کی اجازت دی ہے اسے تحصب و چھے تار بہتان تراشی اور افتراء پر وائے کی داور محشر کے حضور جواب دینے کے لئے تیار بہتان تراشی اور افتراء پر وائے ورنہ پھر داور محشر کے حضور جواب دینے کے لئے تیار بہتا جائے۔

آج کل ہے شرع پیروں کا سیلاب آگیا ہے جسے دیکھو کاکل بڑھائے ، انگلیوں میں انگو ٹھیال سجائے ، رئٹلین کپڑے پیری مریدی کی دکان لگائے بیٹھا

ہے۔ یہ وقت کی کتی ہوی ٹر پجڑی ہے کہ بیعت دارادت اور رشدہ ہدایت نیابت رسالت کا اہم باب ہے گر پھے ناعا قبت اندلیش اور ان پڑھ پیروں نے اس پاکیزہ رشتہ کو بھی کمائی کا بہترین ذریعہ اور حصول ذرکا اچھا وسیلہ بنار کھانے نہ صوم وصلوہ کی پاپندی ، نداحکام شرعیہ پر عمل ، نداسلامی اصول سے وا تغیت اور نہ بی علم وآگی سے کوئی تعلق اگر ان سے کما جائے کہ قماز پڑھئے توہوی ہے باکی اور جرا تمندی سے جواب دیتے ہیں کہ شریعت الگ شے ہے اور طریقت الگ امام احمد رضا ایسے پیروں کا تعاقب کرتے ہوئے کھتے ہیں :

شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں اصلاً باہم کوئی سخالف نہیں اس کا مری اگر ہے سمجھے کے تونرا جابل ہے اور سمجھے کر کے توگر اجابل میں اگر ہے۔ شریعت حضور اقدس سید عالم سمجھ کر کے توگر اہ بد دین۔ شریعت حضور اقدس سید عالم سید عالم علی اور طریقت حضور کے افعال، حقیقت

پھر تحریر فرماتے ہیں۔

باالجمله شریعت کی حاجت ہم مسلمان کو ایک ایک سائس ایک ایک بی ایک ایک لیحہ پر مرتے دم تک ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والول کو اور زیادہ کہ راہ جس قدرباریک ای قدر بادی کی زیادہ حاجت ولھذا حدیث میں آیا حضور سید عالم علی خیف نے فرمایا لمتعبد بغیر فقه کا الحمار فی الطاحون بغیر فقہ مکے عبادت میں پڑنے والا ایسا ہے جیسا چکی کھنے نے اوالا کی مشقت جھیلے اور نفع کچھ نہیں سے دا۔

ان تحریروں کو حقائق کے اجائے میں پڑھے اور آپ خود فیصلہ سیجے کہ دہ پیر جو شریعت کوبالائے طاق رکھ کر صرف طریقت کی بات کرتے ہیں وہ اسلام اور شریع کی نظر میں سخت مجرم ہیں یا نہیں لہذا آپ ایسے ہی پیروں کے ہاتھ شریعت کو ایسے ہی کے دامن پر بہارسے اسلامی اور شرعی اصول و ضوابط کی ساری پر ممیں دارے ہوں کے دامن پر بہارسے اسلامی اور شرعی اصول و ضوابط کی ساری پر ممیں دارے ہوں کے دامن پر بہار سے اس پر فتن ماحول میں کچھ ایسے پیر بھی ملیں سے جو اپنی مریدہ سے مصافحہ کرتے اور اپنے ہاتھ پاؤل کا بوسہ و لواتے ہیں اور مریدہ بھی اس طرح کے غیر مصافحہ کرتے اور اپنے ہاتھ پاؤل کا بوسہ و لواتے ہیں اور مریدہ بھی اس طرح کے غیر شرعی افعال کر گزرنے میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کرتی۔ع

بیعت سے فرصت کے بعد مکان کے اندر تشریف لے گئے ای وقت عور تنی بیعت کیلئے حاضر ہو تیں تو حضور سید عالم علیہ نے توقف فرمایا تو فوراً طائر سدرہ یہ آیت پاک کیکر حاضر خدمت ہوئے مبارکہ نازل ہوئی یا ایھا النبئی اذا جاء ك المومنت یبا یعنك علی ان لایشرکن باللہ شیئا ولایسوقن ولا یزنین ولا یقتلن اولاد هن ولایاتین بھتان یفترنیہ ہین ایدیھن وارجلھن ولا یعضیك فی معروف فبایعهن واستغفر لهن الله دان الله غفور رحیم.

اے نبی جب تممارے حضور مسلمان عور تیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا پچھ شریک نہ فصر اسی گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو تنزل کریں گی اور نہ بوں ان کی جے اپنے ہا تھوں اور پاؤل کے در میان اولاد کو تنزل کریں گی تھے است میں تمحاری نا فرمانی نہ کریں گی تو این سے معاری نا فرمانی نہ کریں گی تو این سے معاری نا فرمانی نہ کریں گی تو این سے معاری نا فرمانی نہ کریں گی مغفرت جا ہو بے شک اللہ بخشے والا مهر بان ہے اس کی مغفرت جا ہو بے شک اللہ بخشے والا مهر بان ہے اس کی مغفرت جا ہو بے شک اللہ بخشے والا مهر بان ہے

معنور رحت عالم علیہ نے اس آیت کے مموجب عور توں کو بھی بیعت کر لیا مسلسلیہ معنور سید عالم علیہ اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم علیہ علیہ سید عالم علیہ سید عالم علیہ سید عالم علیہ سید عالم علیہ سید عور توں کی میعیت صرف کلام سے ہوئی اور حضور کا دست مبارک کسی عورت کے ہاتھ سے ممس نہ ہوا..... ۱۸۔

یہ حدیث ان بڑھ اور غیر شرعی پیروں کے لئے تازیاء عبرت بھی ہے اور چراغ راہ بھی جو اپنی مریداؤں سے ہاتھ پاؤل کا بوسہ دلواتے ہیں اب امام احمد رضا قدس سرہ کافتوی ملاحظہ فرمائے:

ہیعت رضوان کے موقع پر حضور سید عالم نور مجسم علیہ جب مردول کی

بے شک غیر محرم سے پردہ فرض ہے جس کا اللہ ورسول
نے تھم دیا (جل جلالۂ وصلی اللہ علیہ وسلم) ہے شک پیر
مریدہ کا محرم نہیں ہو جاتا نبی علیہ سے بردھ کر امت کا پیر
کون ہوگا یقیناً وہ ابد الروح ہوتا ہے اگر پیر ہو جانے سے آدی
محرم ہو جایا کرتا تو چاہئے تھا کہ نبی سے اس کی امت سے کسی
عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا ..... ۱۹۔۔۔

آج اکثر اولیاء کرام کے مزارات پر قرآن و حدیث اور اسلام و سنت کے فیضان اورباطنی عرفان سے محروم ہجادگان مزامیر کے ساتھ محفل ساع کا انعقاد اور قوالی مجلس گرم کرتے ہیں ڈھول باجوں کی آواز پر خود بھی تھر کتے ہیں اور مریدوں کو بھی خوب ٹریننگ دیتے ہیں اور اب تونومت یمان تک آئینی ہے کہ عرس کے ایام میں مردوعورت کا شاند ار مقابلہ ہونے لگاہے نعوذ باللہ منہ ان سجادگان کو اتا بھی نہیں مردوعورت کا شاند ار مقابلہ ہونے لگاہے نعوذ باللہ منہ ان سجادگان کو اتا بھی نہیں معلوم کہ اس فعل شنیع ہے جمال اسلام کا نقدس اور شریعت کا قام جمروضا ہورہا ہے وہیں صاحب مزار کی روح اضطراب کی کروٹین کے دیں ہے انام احمروضا قدس مرہ فرماتے ہیں :

مجھی گناہ عرس کرنے والے پر بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے نے کے ماتھے قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر سے گناہ کی بچھ کی آئے یااس کے اور قوالوں کے ذمہ حاضرین کا وہال پر نے سے حاضرین کے گناہ میں بچھ شخفیف ہو شمیں بلحہ حاضرین میں ہر آیک پر اپنا پورا گناہ اور قوالوں پر اپنا گناہ الگ اور سب حاضرین کے ہر اہر جد ااور ایباعری کرنے والے پر اپنا گناہ اور قوالوں کے ہر اہر جد ااور ایباعری کرنے والے پر اپنا گناہ اور قوالوں کے ہر اہر جد ااور سب حاضرین کے ہر اہر جد ااور سب حاضرین

مرامیر مینی آلات لهود لعب بروجه داجب بلاشه حرام بیل من کرمت اولیاء و علاء دونول فریق هذا کے کلمات عالیہ میں مصرح ان کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں فلک نیس مصرح ان کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں فلک نیس کے بعد اصرار کبیرہ ہے اور حضرات علیہ سادات میں میں کہ بعد اصرار کبیرہ ہے اور حضرات علیہ سادات میں میں اللہ تعالی عضم ارضاہ میں میں اللہ تعالی عضم ارضاہ میں اللہ تعالی عرف نبعت محض باطل دافتراء ہے۔

حفرت سيد فخرالدين رازى قدس سره كه حضور سيدنا محبوب الني سلطان الاولياء نظام الحق والدنيا والدين محمد احمد رضى الله تعالى عنما كے اجلهٔ خلفاء سے بین جنهوں نے خاص عمد كرامت مهد حضور بین بلحه خود بهم والا مسئله ساع بین رساله كشف القناع عن اصول السماع تاليف فرمايا

اين اكارماله ش فرات بن سمع بعض المغلوبين السماع مع المزامير هي غلبات الشوق واما سماع مشائخنا رضي الله تعالى عنهم فبرى عن هذه التهمه وهومجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة من كمال صنعته الله تعالى.

اب آئے ذرا مجلس سماع میں توالی سے متعلق سلسلۂ چشتیہ کے عظیم روحانی پیشوا عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عند کے سبت محبوب مرید و خلیفہ خواجہ قطب الدین مختیار کا کی علیہ الرحمہ کا ایمان افروز واقعہ ساعت فرمائے۔

حضرت مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر مجلس ساع میں قوالی ہورہی تھی حضرت سید ابراھیم ایر جی رحمۃ

الله تعالی علیہ جو ہمارے پیران سلہ میں ہیں باہر ہی مجلی ساع کے تشریف فرما تھے ایک صرحب صالحین ہے آپ کے پائ آئے اور گذارش کی مجلی میں تشریف لے چلئے حضرت سید ابر اہیم ایر جی رحمۃ لله تعالی علیہ نے فرمایا تم جانے والے ہو مواجہ اقدی میں، حاضر ہو آگر حضرت راضی ہوں میں ابھی چلا ہوں انھوں نے مزار اقدی پر مراقبہ کیا و یکھا کہ حضور قبر شریف میں بریشان خاطر ہیں اور قوالوں و یکھا کہ حضور قبر شریف میں بریشان خاطر ہیں اور قوالوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ "ایں بد مختال وقت مارا پریشان کردہ اند" والیس آئے ور قبل اس کے عرض کریں، پریشان کردہ اند" والیس آئے ور قبل اس کے عرض کریں، فرمایا آئی نے دیکھا ۔۔۔ ۲۳۔

خدارالصال ہے ہتا ہے کہ اجمعل ساع میں توالوں ہے اس قدر حضرت نے این تارا حسی الور پر بیٹائی کا اظہار فرا ما یا تو پھر ساع مع مز امیر سے ان پاک ہستیوں کی روز سن میں موں گی آئیں پر اہوان ہواو ہوس کے پجاریوں کا کہ اس قدر دل کی و شوا پر کے باوجود ساع مزامیر کے جواز پر قائم رہنااور اکابر سلسلئہ چشت اہل میں میں مربتان اور ظلمات نفس کو فروغ ہی دینا تو ہے۔

مسلمان اسلامی روایات، سے ہٹ کر شادیوں میں بوے فخر کے ساتھ تاج گانے، ڈھول باہے، آتش زی ادر بٹانے کا اہتمام کرتے ہیں ادر اس بے ہودہ رسم میں ہر خاص و عام مبتلاء ہے کل تک جس چیز کا تصور کرنا بھی حرام تھا آج ان لغو

رسموں کو بجالانے میں مسلمان اپی شائن وعظمت سمجھتا ہے گراس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ اس ناجائز رسموں کے پیچھے عیسائیت و میودیت کی پوری مشنری لکی ہوئی ہے کس طرح ان کے سینے سے جذبہ حب رسول، نہ ہی و قار، اسلامی روح اور شرعی رنگ و آئیک کو فناکر دیا جائے اور انہیں نئی روشنی اور مغربی تمذیب کا دیوانہ بنا دیا جائے۔

آج شادیوں میں جو غیر اسلای کامول کے لئے روپے کو خرچ کیا جارہا ہے اس
سے نہ ہی تقدس تو مجروح ہوتا ہی ہے لیکن دوسری طرف اس سے تقنیع مال اور
اس اف سے مسلمانوں کی اقتصادی و معاشی زندگی میں جو بحر ان ہے وہ کئی سے مخفی
منیں کاش کہ ! سنجیدہ اور دا نشور طبقہ ٹھنڈے دل سے اس اہم مسئلے پر غور وخوض
کر کے کوئی ٹھوس اور شبت اقدام کر تالور اسلام کی روشنی میں کوئی اہم اصول کی بنیاد
رکھتا جس سے قوم مسلم کادہ سر مایا جو غلط راہوں پر خرچ ہورہا ہے اس کی صحیح روک

یہ گانے باہے کہ ان بلاد میں معمول اور رائے ہیں بلاشیہ ممنوع وناجائز ہیں۔ خصوصاًوہ ملعون دناپاک رسم کہ بے تمیز احمان جابلوں نے شیاطین ہنود ملاعین ہے بہود سے سیکھی۔ یعنی فخش گالیوں کے محیت موانا اور مجلس کے حاضرین و حاضرات کو کچھے دار سانا، سمید حمیانہ کی عفیف پاکدامن عور توں کو الفاظ زناسے تجیر کرنا کرانا۔ خصوصاً ان ملعون ہے حیارسم کا مجمع زنان میں ہونا،ان کا اس ناپاک فاحشہ ہے حیارسم کا مجمع زنان میں ہونا،ان کا اس ناپاک فاحشہ

وومرى يكد تحرير فرمات بيل-

الله تعالیٰ نے فرمایا اور فضول نداڑا ہے شک اڑانے والے

شیطانوں کے کھائی ہیں اور شیطان اینے رب کابرا تا شکرا ہے۔ (کنزالا یمان)

عوام الناس میں یہ توہم پرسی ، غلط نظریات اور فاسد خیالات عام طور سے
پائے جاتے ہیں کہ فلال در خت پر شہیدر ہے ہیں اور فلال کے جسم پر فلال بزرگ
آئے ہیں۔ اور ہر جعرات کواس در خت کے پاس جاکر شیرینی وغیرہ فاتحہ دلاتے ہیں
لوبان اگر بقی سلگاتے اور ہار و پھول لاکاتے ہیں۔ یعنی شمدائے کرام اور اولیاء اللہ
کے لئے کوئی شھکانہ نہیں تو وہ در ختوں اور انسانی جسموں کو اپنی پناہ گاہ ہمانے گے
ہیں۔ لاحول ولا توہ۔ شمدائے عظام اور اولیائے فیام کی وہ پاکیزہ جماعت ہے جس ک
ر فعت شان اور عظمت مکان کی شمادت قرآن پیش کر دہاہے اور ان کے بارے میں
انساعقیدہ رکھناان کی کھلی تو ہیں اور عمر اہی نہیں ہے تو اور کیاہے۔ یوں ہی عور تیں
شادی کے موقع سے مجدول میں جاکر طاق بھر تی ہیں۔ امام احمد رضا قدس می

سيرسب واميات، خرافات اور جابلانه حما قات وبعلات ان كاازاله لازم هي ٢٦٠٠٠٠

لوگول میں بیربات بہت زیادہ مشہور ہے کہ محرم الحرام اور صفر کے مہینے میں نکاح کرنامنع ہے اسی طرح ۳، ۱۳، ۱۳ اور ۸،۱۸، ۲۸ کی تاریخوں اور منجشد اور چہار

آج کھ لوگ اپ گھروں میں پیرکی تصویر سجاکرر کھتے ہیں اور ہر روزاس پر ہار کھول ہیں گھروں میں پیرکی تصویر سجاکرر کھتے ہیں اور ہر روزاس پر ہار کھول بیش کرتے ہیں۔ حضور سید عالم علیہ کا فرمان گرامی ہے۔ لا تدخل الملائکہ بیتاً فیہ کلب ولا صورة .....٣٠٠

"فرشے اس گھریں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتایا جا ندار کی تصویر ہو" مگر عقیدت کے میماؤ میں انسان ہر ہو وہ کام کر بیٹھتا ہے جو نثر بیت کی نظر میں ناجائز و حرام در تاہد نید دور ہے۔ امام احمد رضا تح ریر فرماتے ہیں۔ مضور مید عالم علیہ نے ذی روح کی تصویر بنانا ہو انا اعز ازآ

ارشاد میں مارہ ان کے دور کرنے اور مٹانے کا عم دیا۔
ارشاد میں۔ اور ان کے دور کرنے اور مٹانے کا عم دیا۔
ارشاد میں اور ان کے دور کرنے اور مٹانے کا عم دیا۔
عدیث اس بامے میں حد تواز پر ہیں یمال چند ند کور ہوتی
ہیں۔ صحیحین و مند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ تعالی عضما سے ہے رسول اللہ علیہ فرماتے
ہیں کل مصور فی النار یجعل الله له بکل صورة
صورها نفسا فتعذبه فی جهنم۔ ہر مصور جنم میں ہوت

پیداکرے گاکہ جو جہنم میں اسے عذاب کرے گی۔ اعمیں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہے رسول الله عليه فرمات بين ان اشدالناس عذاباً يوم القيامة المصورون \_\_ب شك نمايت سخت عذاب روزٍ قیامت تصویر بانے والول پر ہے صحیحین وسنن نمائی میں حضرت عبداللہ الن عمر رضی اللہ تعالی عضما ہے ہے رسول الله عليه فرمات إلى ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم ب شک بے جو تصویر بناتے ہیں قیامت کے دن عذاب کے جائے کے ان سے کما جائے گا سے صور تیں جو تم نے بنائی تقيس ان ميس جان والور صحيح مارى ميس حضر مت عبداللدائن عمر اور سيح مسلم ميں ام المؤمنين صديقة، رضى الله نقال عنا اور نیز اسی میں حضرت ام المؤمنین میموند اور مندام محد میں بستد سی حضرت اسامہ بن زیدر منی اللہ تعالی منمے ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں جریل امین علیہ الصلوق والتعليم عن حضور اقدس علي التي سي عرض كي انالا ندخل بيتا فيه كلب وصورة - ہم ملائكه رجت اس كمريس نہيں جاتے جس میں تمایا تصویر ہو۔

کعبہ میں جو تصویریں تھیں حضور اقدی علیہ نے

امير المؤمنين عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كو تحكم ديا که انھیں مٹادو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه اور دیگر صحابة كرام چادریں اتار اتار کر اتنال تھم اقدس میں مرکزم ہوئے ذم زم شریف سے ڈول کے ڈول بھر کر آتے اور کعبہ کواندرباہر سے دھویا جاتا۔ کیڑے بھتو بھتو کر تصویریں مٹائی جاتیں یمال تک کہ وہ مشرکول کے آثار سب دھوکر مٹادیتے جب حضور اقدس علين سنة فرماياكه اب كوكى نشان باقى نهرمااس وفت اندر رونق افروز ہوئے انفاق سے بعض تصادیر مثل مور اهيم خليل الله عليه الصلوة والتسليم كانشان باقى روميا وملى تنى مضووير نور عليك في اسامه بن زيدر منى الله تعالى عند سے ایک دول یانی منظا کر ہنفس تغیس کیڑاا تار کران کے مناهط مين شركت فرماني اور ارشاد فرمايا الله كي مار ان تصوير عاف والول ير ..... اسات

قار تین کرام خود فیصلہ فرمائیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو مخلوق میں سب سے افضل واعلیٰ اور برتر وبالا ہیں گر سر ور عالم علیہ نے ان کی تصویر کو کعبہ شریف سے مٹائی تو پھر پیروں کی تصویر وں کواپنے گھروں میں سجانا وربطور تنرک رکھنا گر ابی نہیں تواور کیا ہے پروردگار عالم ہر مسلمان کوان غلط حرکتوں سے محفوظ رکھے۔ محرم الحرام کے موقع سے ملک کے اکثر حصوں میں تعزید منایا جاتا ہے اور

ملحوظ ندر ہی ہر جگہ نئی تراشیں نئ گڑھت جے اس نقل سے چھ علاقہ نہ نبیت پھر کسی میں پریال ، کسی میں براق ، تحسى ميں اور بے ہورہ طمطراق پھر کو چہ بحو چہ وشت بہ وشت اشاعت غم کے لئے اس کا گشت اور ان کے گرد سینہ زنی اور ماتم سازی کی شور اف گنبی کوئی ان تصویروں کو جھک جھک كرسلام كررہاہے كوئى مشغول طواف، كوئى سجدہ میں گراہے كو أي ان مايهُ بدعات كو معاذ الله جلوه گاه حضرت امام على جده وعليه الصلوة والسلام سمجھ كراس ايرك بني ہے مراديں مانگٽا الله الواج فاجت روا جانتا ہے پھر باتی تماشے باہے مرون عور توں کا راتوں کو میل اور طرح طرح کے بے ميود عيل الناسب يرطره بين - غرض عشرة محرم الحرام كو اللي شريعة إلى شريعت ياك تك نهايت بإبركت و علی عبادت محسرا ہواتھا۔ ان بے ہود ہ رسوم لے جاہلانہ اور فاستانه ميلول كاذمانه كرديا بهر دبال ابتداع كاوه جوش بهواكه خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا۔ ریاد تفاخر علانیہ ہو تا ہے پھر وہ بھی بیہ نہیں کہ سیدھی طرح مختاجوں کو دیں بلحہ چھوں پر بیٹھ کر بھینکیں گے۔ روٹیاں زمین پر گر رہی ہیں رزق اللی کی ہے ادبی ہوتی۔ یہ مال کی اضاعت ہورہی ہے مگر نام تو ہو گیا کہ فلال صاحب کنگر لٹارے ہیں۔ اب بہار

مہیں ہاتھی، گھوڑے اور اونٹ کی شکلیں ہائی جاتی ہیں۔۔اور معاذالتہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف ہے اس پر پھول، ہار، چادروغیرہ ڈالتے ہیں۔ منتیں مانتے ہیں شیرین، مالیدہ، شربت پر نیاز دلاتے ہیں۔ پیسہ اور لڈو لٹاتے ہیں۔ پھر دسویں محرم کو اس تعزیہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ ان خرافات سے منعلق امام احمد رضا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

تعزید کی اصل اس قدر تھی کہ روضۂ پر نور حضور شنراد ہ كُلُّول قباحسين شهيد ظلم وجفاصلوة الله تعالى وسلامه على جده الكريم وعليه كي صحيح نقل بهاكر ببيت تبرك مكان مين ركهنا اس میں شرعا کوئی حرج نه تھا که تصور مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی مانا رکھنا سب جائز اور ایسی چیزیں کے معظمان وین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں ان کی تمثال بدیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز جیسے صدم اسال کے طبیعہ طبقه ائمه دين علائے معتمدين تعلين شريف الكونين عليه سے نقشے بنائے اور ان سے فوائد جلیلہ و منافق جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرمائے ہیں جے اشتیاد ہو امام علامه تلمسانی کی فتح المعال وغیره مطالعه کرے۔ مگر جمال یے خرد نے اصل جائز کو بالکل نیست و تابود کرنے صدم خرافات وہ تراشیں کہ شریعت مطہرہ ہے الامان الامان کی صدائیں آئیں اول تو نفس تعزیہ میں روضہ مبارک کی نقل

تعزیہ رائجہ مجمع بدعات شنیعہ سئیہ ہے اس کا منانا دیکھنا جائز منیں اور تعظیم وعقیدت سخت حرام واشد بدعت اللہ سجانہ تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت فرمائے آمین اللہ سوسو۔

مرائرات کی مجلسوں میں غیر متند کہلاں کے واقعات اور شمادت تا ہے بیات میں اور خوائدہ مقرر عوام کوخوش کرنے کے لئے من گھڑت روایات بیار میں اور خوائدہ مقرر عوام کوخوش کرنے کے لئے من گھڑت روایات بیار میں دائج ہیں اکثر میاد سے اور الحال میں دائج ہیں اکثر میں دولیات باللہ و ب سر دیا ہے مملو اور اکاذیب موضوعہ پر مشمل ہیں ایسے بیان کا پڑھنا سنناوہ شمادت نامہ ہو خواہ بچھ اور مجلس میلاد مبارک ہیں ہوخواہ کہیں وہ مطلقاً حرام ونا جائز ہے خصوصاً جب کہ وہ بیان ایسے خرافات کو مقیمی ہوجس ہے عوام کے عقائد میں ذکل آئے کہ پھر تواور بھی زیادہ زہر سے عوام کے عقائد میں ذکل آئے کہ پھر تواور بھی زیادہ زہر ہے ایسے ہی وجوہ پر نظر فرماکر لهام جنہ الاسلام محمد محمد قاتل ہے ایسے ہی وجوہ پر نظر فرماکر لهام جنہ الاسلام محمد محمد قاتل ہے ایسے ہی وجوہ پر نظر فرماکر لهام جنہ الاسلام محمد محمد

عشرہ کے پھول کھلے تاشے باہے بچتے بیلے طرح طرح کے کھیوں کی وجوم بازاری عور تول کا ہر طرف جوم شہوانی میلول کی پوری رسوم جشن میر چھ اور اس کے ساتھ خیال دہ منجه كه كويابيه ساخنه تصويرين بعينها خضرات شهدار ضوان الله تعالى سيهم كے جنازے بيں يجھ نوج تاج باقى توڑ تارد فن كرديئے بيہ ہر سال اضاعت مال كے جرم و وبال جداگانہ رہے۔ اللہ تعالی صدقہ حضرات شدائے کربلا سیم الرضوان والثناء كامارے مما ئيول كو نيكيول كى توفيق بخيفے۔ اور بری باتوں سے توبہ عطا فرمائے آمین۔ اب کہ تعزیبہ دارىاس طريقة بنامر ضيد كانام ب قطعاً يدعت وناجا تزوحرام ہے ہاں اگر اہل اسلام صرف جائز طور پر حضرات شمذائے كرام هيمهم الرضوان المقام كي ارواح طيبه كو ايصال واب سعادت پر اقتصار کرتے تواس قدر خوب و محب ما اور اگر نظر شوق و محبت میں نقل روضهٔ انور کی بھی صاحب محمی تو ای قدر جائز پر تناعت که صحیح نقل بغرض تبرک و زیارت اييخ مكانول مين ركهت اوراشاعت غم اور تضنع الم ونوحه زني و ماتم کنی در بگرامور شنیعه وبدعات قطعیه سے بیخے اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا مگراب ایسی نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابهت اور تعزیه داری کی تهمت کا خدشه اور آئنده

معاشرہ بھی ملوث ہے اور اس بد چلنی ہے حسی اور بد اخلاقی کوتر قی اور نئی رو شونی کانام دیا جاتا ہے۔ مگر سے ہتا ہے یہ ترقی ہے یا تنزلی ، یہ روشن ہے یا تاریکی آئے پڑھئے اہم احمد رضا کیا فرماتے ہیں۔

> حرام برسول الله عليه فرمات بي لعن الله المتشبهين من الرجال باالنساء والتشبهات من النساء با الموجال الله كى لعنت ان مروول يركه تمسى بات ميس عور تون سے مشابہت پیدا کریں اور ان عور تول پر کہ مر دول سے۔ ایک عورت مروول کی طرح کمان کاندھے پر لئکائے جاتی الله تعالى صديقة رضى الله تعالى المنا ہے عرض کی گئی کہ ایک عورت مردانہ خود پہنتی ہے فرال والله علية في في عنت فرماني بهاس عورت يركه كول وشئ مرواني اعتيار كرے \_ كمان اجزائے بدن حميس جب ان على مشايهت ير لعنت فرمائي توبال اجزائي بي ان من منابیت کس درجه سخت تر مو کی ۔ لھذا عورت کو حام ہے کہ این بال تراشے کہ اس میں مردوں سے مشابهت ہے او بی مردول کو حرام ہے کہ اسینال عور تول کی طرح بردهائیں اور وجہ دونوں جگہ وہی مشابہت ہے کہ حرام وموجب لعنت ہے ..... کے سا۔

آج کا مسلمان فیشن پرستی میں اس قدر اندھا ہو چکاہے کہ ایپے نہ ہبی شعار کو

غزالی قدس سرہ وغیرہ ائمہ کرام نے تھم فرمایا کہ شہادت نامہ پڑھناحرام ہے ..... ہم سا۔ ایک دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

کتب شادت جو آج کل رائح ہیں اکثر حکایات موضوعہ و روایات باطلہ پر مشمل ہیں یو ہیں مرفے ایسی چیزوں کا پڑھنا سنناسب گناہ و حرام ہے حدیث میں ہے نھی رسول الله علیہ عن المواثی۔ رسول الله علیہ فی مرشوں سے منع فرمایا ۔۔۔۔ مسل

آج معاشرہ میں یہ عقیدہ جڑ پکڑ چکاہے کہ اگر کسی کے گھر میں تیترالز کا پیدا ہو
تولوگ اسے نحوست سے تعبیر کرتے ہیں ذحمت اور پریثانی کا باعث بتاتے ہیں۔ اور
اگر نیتری لڑکی ہو تواہے فال نیک اور بلند نصیب نصور کرتے ہیں۔ امام احمد رہنا قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

ریہ محض باطل ، زنانے اوہام اور ہندوانہ خیالات شخصانے ہے۔ ان کی پیروی حرام ہے ..... ۲ ساب

فلم سے معاشرے میں جہال اخلاقی بے راہ روی اور بے شار بد المالیاں پیلے ہو گئیں ہیں وہیں بیہ لعنت بھی ہری طرح گھر کر گئی ہے کہ مر دعور توں کا لباس پہننے گئے ہیں اور عور تیں مر دول سالباس استعال کرنے گئی ہیں۔ مر دول نے عور توں کی طرح کا ندھے سے نیچ لیے کہ بال رکھنا شروع کر دیئے ہیں اور عور تیں مر دول کی طرح چھوٹے بال رکھنے گئی ہیں اور المیہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا مسلم کی طرح چھوٹے بال رکھنے گئی ہیں اور المیہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا مسلم

خودا پنے ہاتھوں وفن کررہا ہے۔ واڑھی اسلام کا شعار اور نبی محترم علیہ اور تمام انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام کی سنت جلیلہ وعادت کریمہ تھی مگر مسلمانوں کا ایک براطبقہ اس سنت سے محروم نظر آرہا ہے۔ مگریہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ہم این غربی شعار سے محریزاں ہیں اور غیروں کی تهذیب کو اپنی زندگی میں واخل کر کے بی فخر وانبساط اور مسرت وشاد مانی محسوس کرتے ہیں۔ امام احمد رضافتہ سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

دادهی حد مقرر شرع سے کم نه کرانا واجب اور حضور سید عالم عليك اور انبياء كرام تعليهم السلام كى سنت دائمي اور اال اسلام کے شعائر سے ہے اور اس کا خلاف ممنوع و حرام اور كفار كا شعار رسول الله عليه فرمات بي عشر من الفطره قص الشارب وأعف باللحيه الحديث ليني وس چيزيس سنت قديم انبياء عظام عليهم الصلوة والسلام كي ہیں ان میں سے مو تجیس کم کرانا اور داڑھی مدھی جهور ينارواه مسلم فيخ عبدالت تمحدث د بلوى رحمة الله تعالى علیہ شرح میں فرماتے ہیں حلق کردن لحیہ حرام است۔اور حضور ارشاد فرمات بين خالفوا المشركين واو فوااللحى واعفواالشوارب مشركين سے مخالفت كرو دار صیال بوری اور موجیس مم کردو اور بعض احادیث میں وارد مو چھیں کم کراواور داڑھیاں چھوڑ دواور محوی کی شکل

نه مناؤ۔ سنت سینۂ رسول علیہ کو ترک اور مشر کین اور مجوس کی رسم اختیار کرنا مسلمان کامل کاکام نہیں علاوہ بریں اس میں تغیر خلقت خد ابطریق ممنوع ہے۔۔۔۔۔ ۸سا۔

آج بعض ناعا قبت اندلیش ہے ہوئے نہیں تھکتے کہ داؤ معی رکھ کر بھی بہت اے لوگ جھوٹ یو لئے ہیں۔ غلط کام کرتے ہیں اور نمازروزے سے کوسول دور ہیں تو چھرالی داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ! اس سے تو بہتر ہے کہ اس کا ظاہر خلاف سنت ہے اور باطن آراستہ ہو اور نماز دروزہ کی پاپندی کرتا ہو۔ امام احدر ضاقد س سرہ یہ

اس بیل شک نمین کہ اصلاح باطن آرائش ظاہر سے اہم تر محرف اس می منوعات کی مات و ممنوعات کی مات و ممنوعات کی میں ہے ہوائت وی لئے میں جاتی است شارع کہ وار تکاب محرف ہوں ہاتی ہے وہ اپنے وار می بین مالے اور بی رکھنے ہیں بائی جاتی ہے وہ اپنے دو اپنے وار سی بین مال میں اگر نی جاتی ہے اگر نی الواقع باطن اس کا ذیور صلاح سے مزین اور جھم خداور سول منقاد ہو تا تو اجباع سنت جے وڑ کر شعار کفر وشر ک وبد عت کی بیروی پندنہ کر تا اور تھم شرع سنکر سر جھکا تا اپنے فعل شنیع بیروی پندنہ کر تا اور تھم شرع سنکر سر جھکا تا اپنے فعل شنیع بیروی پندنہ کر تا اور تھم شرع سنکر سر جھکا تا اپنے فعل شنیع بیروی پندنہ کر تا اور تھم شرع سنکر سر جھکا تا اپنے فعل شنیع

آج کشرت سے لوگ اپنی داڑھی اور بالوں کو سیاہ کرنے کے لئے کالا خضاب استعال کرتے ہیں اور اس خوش فنی میں جتلاء رہتے ہیں کہ خضاب لگانے سے میں

خوبر واور جوان نظر آتا ہوئی گرشاید وہ اس بات سے ہے۔ خبر ہیں کہ چرے کی شکنیں ان کی کمولت و ببور ہا کا اعلان کر رہی ہیں آیئے قرراامام احمد رضا قدس سرہ کی تحریر بریز منو برکا مطالعہ کیجئے۔

سيح ندب ميں بنياه خضاب حالت جماد كے سوامطلقاحرام ہے جس کی حرمت پر احادیث صححہ ومعتبرہ ناطولہ۔حضرت جابرين عبداللدر ضي إلله تعالى عنه مداوى حضور سيدعالم علی عنه کے والد ماجد ابوقحافه رضى الله تعالى عنه كى دار هى خالص سينيد د مكيم كر ارشاد قرمايا غير واهذا بشي واحتبنواالسواد به اس سپیدی کو کسی چیز ہے بدل دواور سیاہ رنگ ہیے پچو۔ حضرت · انس رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور اقدمی علیہ قرمات بين غير واالشيب ولا تفربوا السواد سيذي تبریل کرواور سیاه رنگ کے یاس نہ جاؤ۔ حصر ت عبات و جی الله تعالى عنما \_ راوى حضور والاعلية فرمات بين يكون قوم في آخرالزمان يخضون بهذالسواد كحو اصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة - آخر زمائ على الم لوگ سیاہ خضاب کریں سے جیسے کبوتروں کے بولے وہ جنٹ کی بدنہ سو تکھیں مے۔ جنگلی کبوتروں کے سینے اکثر سیاہ و نيككوں موتے بيں في عليہ بنان كيالوں اور واڑ هيول كو

ان سے تثبیہ دی ابن سعد عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرسلا راوى سيدعالم عليه فرمات بين ان الله تعالى لا ينظر الى من يخضب بالسواد يوم القيامة ـ جوسياه خشاب كرے اللہ تعالى روز قيامت اس كى طرف نظر رحبت نه فرمائے گا۔ نیز کبیر طبرانی میں بسند حسن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے ہے حضور پر نور علیہ فرماتے الله عندالله خلاق ـ جو الشعر فليس له عندالله خلاق ـ جو بالول كى بيت بكاڑے اللہ كے يمال اس كے لئے يہے حصہ المرا-علاء قرمات بین میئیات نگاڑ نابید که داڑھی مونڈ ھے یا ساه مناب كره ابن سعد طبقات مين عبدالله ابن عمر الله متالة من الخصاب من الخصاب بالوالدرمول الله عليه في سياه خضاب سے مع فرمايا۔ افسوس کے ذراہے نفسانی شوق کے لئے آدمی الیم سختیوں و وازارے۔ جمور ائمہ اعلام کے نزدیک سیاہ خضاب منع ے علماء جب کراہت مطلق ہولتے ہیں تواس سے کراہت تحريم مرادليتے ہيں جس كامر تكب كنام گارومستحق عذاب نار

اس توهم پرستی کے دور میں جہمال بہت سے غلط افکار نے فروغ پایا انھیں میں ایک بیت ہے کہ بچھ لوگ کا ہنول اور جو تشیول سے ہاتھ دکھلا کر اپنے اجھے برے ایک بید بھی ہے کہ بچھ لوگ کا ہنول اور جو تشیول سے ہاتھ دکھلا کر اپنے اجھے برے

تقذير كودريافت كرتے بي اور اس مرض ميں عور تنب زيادہ مبتلاء بين ويكھكامام احمد ر ضاقد س مره کیا تحریر فرماتے ہیں۔

> کاہنوں اور جو تشیول سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنااگر بطور اعتقاد ہو لینی جو سینائیں حق ہے تو کفر خالص ہے ای کو حدیث میں فرمایا فقد کفر ممانزل علے محمد علی اور اگر بطور اعتقاد فیض نہ ہو مگر میل ور غیت کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے اس کو حدیث میں فرمایا لم يقبل الله له صلاة اربعين صباحاً الله تعالى جالين دن تك اس کی نماز قبول شیس فرمائے گا۔اور اگر بطور ہزل واستہذاء تو عبث و مكروه وحماقت ہے ہاں آگر بغرض تجیز نہو تو حرج شين....اس

آج پچھ لوگ عقیدت میں مزارات کو سجدہ کرنے کی اور اسام کے اس اصول سے بے خبر ہیں کہ جاری شریعت نے غیر اللہ کے عدد عیادت کو کفرو شرك اور سجد و تعظیمی كوحرام قرار دیاہے ، اس سلسله میں امام احدوث التابة الزكيه لتخريم مجود التحية كے نام سے أيك جامع اور مبسوط ممالد تحرير فيلاجس ميں متعدد آیات قرآنی، جالیس احادیث مقدمه اور تقریباً ڈیڑھ سونصوص فقیہ سے بیر ثابت فرمایا کہ عبادت کی نیت سے غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک و کفر ہے اور تعظیم کی تیت سے حرام۔امام احدر ضاقدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔ مسلمان! اے مسلمان! اے شریعت مصطفوی کے تابع

فرمان! جان اور ليقين جان كه سجده حضرت عزت عز جلاله کے سواکٹی کے لئے نہیں۔اس کے غیر کو سجد ہ عبادت تو يقينا اجماعا شرك مهين وكفر مبين باور سجده تحيت حرام و مناہ کبیرہ بالیقین۔ اور اس کے کفر ہوئے میں اختلاف علماء دین،ایک جماعت فقهاء ہے تکفیر منقول اور عند التحقیق کفر صوري ير محمول ٢٠٠٠٠٠ صحابہ کرام نے حضور سے سجد و تحیت کی اجازت چاہی اس پر

ارشاد ہواکیا تمہیں کفر کا تھم دیں۔معلوم ہواکہ سجد ہ تحیت اللی التی چیز ایدا سخت حرام ہے جے کفر سے تعبیر فرمایا جب خود حنور اقدس علاق کے لئے سجد کا تحیت کا ایسا تھم پھر ーアア ..... グラリラー

اعلى سے بعد اعلى معترت عظيم البركت امام احد رضا عليه الرحمة سے جاليس احادیث سے مجدہ تحیت کے حرام ہونے کا جوت فراہم فرمایا ہے یمال پر صرف الله الماديث الماديث

> قال جاء ت امراة الى رسول الله رَاكُ فقالت يا رسول الله اخبر ني ماحق الزوج علم الزوجة قال لو كان ينبغي لبشر ان يسجد لبشر لا مرت المراةان تسجد لزوجها اذا دخل غليها لما فضله الله عليها أيك عورت نے بارگاه رسالت عليه افضل

الصاوۃ والتخینہ میں عاضر ہو مرض کی یارسول اللہ سوہر کا عورت پر کیا حق ہے فرمایا آگر کسی بھر کو لائق ہوتا کہ ووسرے بھر کو سجدہ کرے تو میں عورت کو فرماتا کہ جب شوہر گھر میں آئے اسے سجدہ کرے اس فضیلت کے سبب جواللہ نے اس پر رکھی ہے۔

حضور اقدس علی ایک باغ میں تشریف اونٹ نے حاضر ہوکر حضور کو سجدہ کیا سے اس نے حضور کو سجدہ کیا ہم تو اس نے حضور کو سجدہ کیا ہم تو اس نے حضور کو سجدہ کریں فربایا رکھتے ہیں ہمیں ذیادہ لاکن ہے کہ حضور کو سجدہ کریں فربایا رسول اللہ علیہ نے آدمی کو لاکن نہیں کہ آدمی کو سجدہ کرے ایبا مناسب ہو تا تو میں عورت کو فرما تا کہ شوہر کو سجدہ کرے ایبا مناسب ہو تا تو میں عورت کو فرما تا کہ شوہر کو سجدہ کرے ایس حق کے سبب جواس کا اس پر ہے۔ اس حق کے سبب جواس کا اس پر ہے۔ اس حق کے سبب جواس کا اس پر ہے۔ اس حق کے سبب جواس کا اس پر ہے۔ انس حق کے سبب جواس کا اس پر ہے۔ انس حق کے سبب جواس کا اس پر ہے۔ انس حق کے سبب جواس کا اس پر ہے۔ انس حق کے سبب جواس کا اس پر ہے۔ انس حق کے سبب جواس کا اس پر ہے۔ انس حق کے سبب جواس کا اس پر ہے۔ انس حق کے سبب جواس کا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وادی ہے قال دخل النسی

من الانصار في الحاط غنم فسجدن له فقال ابوبكر من الانصار في الحاط غنم فسجدن له فقال ابوبكر يا رسول الله كنا تحن احق بالسجود لك من هذه الفنم قال انه لا ينبغي في امتى ان يسجد احد لا حد و لوكان ينبغي ان يسجدا حدلا حد لا مرت المراة ان تسجد لزوجها

حضور انور علی انصار کے ایک باغ میں تشریف فرمائے صدیق و فاروق اور کچھ انصار رضی انڈد تعالیٰ عنم ہمرکاب عضار فی اندر تعالیٰ عنم ہمرکاب عضار فی بی بخریان تھیں انھوں نے حضور کو سجدہ کیاصدیق اندان بحریوں سے ذیادہ ہم حقدار ہیں اندان بحریوں سے ذیادہ ہم حقدار ہیں ان کی سے کہ میٹور کو سجدہ کریں۔ فرمایا ہے فک میری امت میں کو سجدہ کرے ایہا مناسب ہو تا تو میں فورت کو شوہر کے سجدے کا تھم فرما تا ۔۔۔۔ ہم سے کہ داری کے سجدے کا تھم فرما تا۔۔۔۔ ہم سے کے داری کے سجدے کا تھم فرما تا۔۔۔۔ ہم کے داری کے سجدے کا تھم فرما تا۔۔۔۔ ہم کے داری کے سجدے کا تھم فرما تا۔۔۔۔ ہم کے داری کے سجدے کا تھی میں اس کے کہ داری کے انداز کی میں میں اس کے کہ داری کے انداز کی کے داری کے انداز کی میں میں اس کی کھر داری کے انداز کی میں میں کر کے داری کی کھر داری کے داری کے داری کی کھر داری کے داری کے داری کے داری کی کھر داری کے داری کے داری کے داری کی کھر داری کے داری کے داری کی کھر داری کے داری کی کھر داری کے داری کی کھر داری کے داری کی کھر داری کے داری کے داری کی کھر داری کے داری کی کھر داری کی کھر داری کے داری کی کھر داری کے داری کی کھر داری کے داری کھر داری کے داری کی کھر داری کے داری کی کھر داری کے داری کھر داری کی کھر داری کھر داری کی کھر داری کے داری کھر داری

دوسری جگه تحریر فرمات بین:

اصل میہ ہے کہ اعمال کا مدار نبیت پر ہے رسول اللہ علیہ

یو نمی لوبان اور انگی بنتی کے سلسلہ میں امام احمد رضاعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔
عود ، لوبان وغیرہ کوئی چیز نفس قبر پر رکھ کر جلانے سے
احتراز کرناچاہے آگر چہ کسی بر تن میں ہو اور قریب قبر سلگانا
بلحہ یوں کہ صرف قبر کے لئے جلا کر چلا آئے جو ظاہر منع
ہے۔اسراف اور اضاعت مال۔ میت صالح اس غرفے ک
سبب جو اس قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہشتی
سبب جو اس قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہشتی
سبب جو اس قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہشتی
سبب جو اس قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہشتی
سبب جو اس قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہشتی
سبب جو اس قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہشتی کیولوں کی خوشبو کیں لائی میں دنیا کے آگر

آج پچھ ناخواندہ حضرات اور علم شریعت اور طریقت سے نا آشا ہوا گان کو بہ
دیکھا گیا کہ وہ مزارات کا طواف کرتے ہیں اور اپنی اندھی عقیدت کا سارا لے کروہ
سب پچھ کر گزرتے ہیں جس کی شریعت قطعی اجازت نہیں ویت ام احمد رضا
قدس مرہ تحریر فرماتے ہیں۔

مزار کاطواف کے محض بہ نیت تعظیم کیا جائے نا جائز ہے کہ تعظیم بالطواف مخصوص بہ خانہ کعبہ ہے مزار کو یوسہ نہ دیتا

چاہے۔ علماء اس میں مختلف ہیں اور بہتر پجنالور اس میں اوب نیادہ ہے استانہ ہوسی میں حرج نہیں اور آئھوں سے لگانا بھی جائز کہ اس سے شریعت میں ممانعت نہیں آئی اور جس چیز کوشرع نے منع نہ فرمایا منع نہیں ہوسکتی ..... ۸ ہم۔

آج کل اکثر لوگ حضور سید عالم علی کے اسم مبارک کے ساتھ صلعم یاع یا اسلام ساتھ صلعم یاع یا اسلام سیاصلل لکھ دیتے ہیں۔ اور بیبد عت شنیعہ وہابوں سے شروع ہوئی ہے اور اب اس مرض میں سی حضر ات بھی مبتلاء ہیں۔

سی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام

اللہ کے ساتھ تر ایا تقر برا درود شریف لکھنا موسن کیلئے ضروری ہے۔ عل،

اللہ کے ساتھ تر ایا تقر برا درود شریف لکھنا موسن کیلئے ضروری ہے۔ عل،

اللہ کے ساتھ تر ایا تقر برا درود شریف کھنا موسن کیلئے ضروری ہے۔ مہل

اللہ کے ساتھ موقت اور کاغذی بجت کی وجہ سے ورود شریف کے بجائے مہمل

اللہ اس کی اہتر اور والم اللہ کا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے اس کی اہتر اوروامیہ ایاک مالے میں مولی فی جدید لے اسے اپنایا اور وہا بیہ نے اسے بروان چر حایا اور بیہ نایاک

درود شریف جوایک سایت پاکیزہ اور جامع دھائے کلمہ ہے اور وہ نہان وہ ہن قدر مقدی ہیں جن سے درود شریف کاور دہو تاہے اور اس پاکیزہ لب کو کیا کہے جس کو ملا نگہ اپنے نوری پرول سے مس کرتے ہیں اور خوش ہو کرچم لیتے ہیں ایک مومن کیلئے اس سے براہ کر معراج زندگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب بھی سر دار مدید سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو قلب و زبان سے درود شریف کے ننے ابلے گئیں۔

" تعظرت علامه جلال الدين سيوظي عليه الرحمه فرمات بين:

سب سے پہلے جس مخص نے درود پاک کو کلمہ مہمل میں لکھا تھا اس کا ہاتھ کاف دیا گیا قانونِ قدرت بھی ہی تھا کیونکہ جو چور مال کی چوری کرتا ہے اس کے متعلق قرآن کیم کا یہ فیصلہ ہے فاقطعو ا آیندیکھ ما کاف دوان کے ہاتھ ۔ اور اس بد نصیب نے مال تو نہیں مال سے فیتی چیز عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوری کرنے کی کو مشش کی تو پروردگار عالم کے نزدیک مال کی چوری سے عظمتِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوری کی سزا سخت سے سخت تر ہے قطع ذریته و لم یبق منتھ ما حداً. اس کی نسل ہی ختم کردی گئی۔

امام محى الدين عليه الرحمه كتاب الاذكار ميس لكصة بين:

یکرہ الرمز بالصلوٰۃ والترقم بالکتابۃ درودشریف کواشارول کنایوں
بل یکتب بکمالہ و لا لیسام منہ الل سے لکھنا کروہ تحریمہ ہے بلی بیرا
حرم خطأ عظیما درودشریف کلے کی میں سے
درودشریف کلے کی میں ہے
درودشریف کلے کی میں ہے

المرحفظ مراتب نه كنى **دنديقى "** (تخذ الصلاة الحالني المخارض ۱۲ مند)

اب آینے امام احمدر منیا قدس سرہ کی تحریر پر تنویر سے ول و نگاہ کو تازگی

مختے ہیں:

درود شریف کی جگہ جو عوام وجہال صلعم بیاع بیام بیاع بیاض با صللم لکھا کرتے ہیں محض مہمل و جہالت ہے القلم احدی

اللمانین جیسے زبان سے دورد شریف کے عوض بیہ مہمل کلمات کا لکھنا کلمات کمنادرود کو ادانہ کرے گایوں ہی ان مہملات کا لکھنا درود لکھنے کاکام نہ دے گالیی کو تاہ قلمی سخت محرومی ہے ہیں خوف کر تا ہول کہ کمیں ایسے لوگ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قبل کھم میں نہ داخل ہوں نام پاک کے ساتھ میں نہ داخل ہوں نام پاک ہے ساتھ ہیں نہ داخل ہوں نام پاک ہے ساتھ ہیں نہ داخل ہوں نام پاک کے ساتھ ہوں نام پاک کے ساتھ ہیں نہ داخل ہوں نام پاک کے ساتھ ہوں نام ہوں نام پاک کے ساتھ ہوں نام ہوں ن

#### كتابيات

- ا) فقيه اسلام صفحه ١١٨ ١١٩ حفرت وأكثر حسن رضاخان في اليج دى بينه ۲) حیات اعلی حضرت صفحه ۲-۳ مولاناظفر الدین بهاری علیه الرحمه ٣) سوار کاعلی حضرت صفحه ۱۰۵ مولانابدرالدین صاحب علیدالرحمه ١٧) تذكره علمائ المست صفحه ٩٩ مفتى شفيق احمد شريفي ۵) فقيه اسلام صفحه ۱۵۹ د اکثر حسن رضاخال پينه ٢) سوار الكاعلى حضرت صفحه ١١١ مولاتابدرالدين صاحب 2) ر مغجه ۱۱۵ . ٨) حيات مولانا احمد رضاخال بربلوي صفحه ١١ بروفيسر مسعود احمياكتان مولوى عبرالحي للصنوي 9) نزمة الخواطر ١٠) مجد دالف تاني اورامام أحمد رضاخان صفحه ٢٩ اا) حیات آل رسول مار ہروی صفحہ ۱۹۲ مفتی محمود احت الدین الدین
  - ١٢) حسام الحرمين صفحه ٥١ المام احمد رضا قادري عليه الم يها) مشكوة شريف جلد اكتاب العلم صفحه ٣٦ شيخ ولى الدين محرين عبد الشعليه الرحمة
    - ١١) ملفوظات صفحه ٢٢١. طد ٢ مفتى اعظم مندعليه الرحمه
      - ١٥) مقال العرفاء صفحه ٤ الم احمد رضافدس سره
    - ١٦) فآلای رضویه جلد تنم صفحه ۲۰ امام احدرضاقد س سره
    - ١٤) الم احدر ضار دبدعات ومنكرات صفحه ٢٠٩ مولاناليين اختر مصباحي

- ۱۸) سبع سابل شریف صفحه ۱۰۱ ميرسيد عبدالواحد بليخرامي عليه الرحمه
  - ١٩) مسائل ساع صفحه ٣٢ امام احمد رضا قدس سره

    - ۲۱) احکام شریعت صفحه ۲۱
- ۲۲) امام احدر ضار دید عات و منکرات صفحه ۲۵۹ ۲۲۰ مولانا کیبن اخر معباحی
  - ٣٢) ملفوظات جلداصفحه ١١٦-١١١ مفتى اعظم مندعليه الرحمه
    - ٢١) فألاى رضويه جلدوهم صفحه ١١مام احدر مناعليه الرحمه
      - ۲۵) رسالدهادی الناس صفحه ۵
        - ١١) انكام (يعت صفي ٢١)
        - ع ١٢) قادى د خوب عليه ٩ مني ١٢١
  - ١٦٨) المفرطات سخد ٢١٠ مفتى اعظم مند عليه الرحمه
    - وى قادى مرسور المرام مفيد ١١ امام احدر ضاعليد الرحمد
      - مسال المامال ٢٠١١ م
        - اسم صفحه ۵ سار ۱۳
      - "INY OF INY
    - سس) قادى رضوب جلد منم صفحه ٢٦ امام احدر ضاعليه الرحمه
      - ۳۳) . ۸۸ . . . (۳۳
    - ۳۵) م جلد دواز دہم کتاب شتی صفحہ ۲۲۷ م
      - ۳۲) جلد تهم صفحه ۱۸۹\_۱۸۹

| جذب القلوب میں مندرجہ ڈیل فوائد بیان کئے گئے ہیں۔                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا) ایک بار درود پاک پڑھنے ہے دی گناہ معاف ہوتے ہیں ڈی نیکیاں کھی جاتی ہیں۔<br>حت منا ہے تاہد                                              |
| دس در ہے بلند ہوتے ہیں۔دس حمتیں نازل ہوتی ہیں۔<br>(۲) درود پاک پڑھنے والے کی دعاقبول ہوتی ہے۔                                             |
| (۲) درود پاک بڑھنے والے کی دعافبول ہوئی ہے۔<br>(۳) درود پاک بڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پرحضور والیے کندھے مبارک<br>(۳)             |
| سرمهاتم چيوها نزگا_                                                                                                                       |
| (س) درود پاک پر جنے والا قیامت کے دن سب ت پہلے آتا ہے وہ جہاں اللہ کے پال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                              |
| جائے گا۔<br>(۵) درمان کے سنے والے کے سارے کا موں نے لئے قیام سے ہے ان تعنور ہلان مولی                                                     |
| -Cui Voite land                                                                                                                           |
| جەن ئىلىن ماسىل دوقى ہے۔<br>مالىن ماسىل دوقى ئىسىلىنى ئىلىنى |
| ری میں میں میں اور اسلامی بین آسانی ہوتی ہے۔<br>وی میں میں میں میں اور اور استان کی اس کوفر شنار میں سے امیر کینے ہیں۔                    |
| (۱) روویاک رہے ہیں الا تبیاء صبیب خدا ہی کی محبت بڑھتی ہے۔<br>(۱)                                                                         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                   |
| (١١) قيامت كردن سيدودوعا كم نورجسم في درود باك يرد هنے والے سے مصافحه كريں كے-                                                            |
| (۱۲) فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔<br>(۱۳) فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کوسونے کی قلموں سے جاندی کے          |
| (۱۳) فرائے درود پاک پڑھنے والے کے درود طریب و الے کا درود الراقات کا درود کا گھنے ہیں۔<br>کاغذوں پر لکھتے ہیں۔                            |
| (۱۴) ورودیاک پڑھنے والے کا درووشریف فرنستے در باررسالت میں لے جا کر یول عرص                                                               |
| کرتے ہیں ، یارسول اللہ ﷺ؛ فلال کے جئے فلال نے حضور کے دربار میں درود یا ک کاشخفہ                                                          |
|                                                                                                                                           |

حاضر کیا ہے۔ (۱۵) درود پاک پڑھنے والے کا گناہ تین دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔

| •    | ,   |   | ,   | 44        | صفح       | . ,         | ,        | · (٣Z |
|------|-----|---|-----|-----------|-----------|-------------|----------|-------|
| ,    | . , | , | ,   | ۳+,       | صفح       |             |          | (m)   |
| *    |     | , | , " | ۱_۳۰٫     | صفح       |             |          | (٣٩   |
| ,    |     | , | *   | ر ۱۲۳     | صغ        |             |          | (14   |
|      |     |   |     | riy.      |           |             |          |       |
| ,    | ,   |   | 112 | بر ۲۱۲.   |           | . ,         |          |       |
| ,    |     | , |     | ر صفحه ۹  |           | _           |          |       |
| ,    | ,   | , | •   | صفحہ کے 1 |           | رليت        | دکام ِشر | 1 (mm |
|      | ,   |   |     | صفحہ + ے  |           | بيقه        | سعيدالا  | 1(ro  |
|      |     |   |     | صغحہ ۸    | جلدس      | ضوبير       | لكوى     | ۲۳) ا |
| 1    |     | , | ۵   | صفحه      |           | ,           | ,        | (٣٧   |
| 1 11 |     |   |     | صفحہ 4    | ,         |             |          | (rA   |
| -    | V   |   | 20  | رضاقدس    | امام احمد | ر<br>نر بعت | احكام    | (r9   |
| 6    |     | 8 |     |           |           |             |          |       |
|      |     | 0 |     |           |           |             | ,        |       |
|      |     |   |     |           |           |             |          |       |

# الروع المستنت کے لئے ..... امام المستنت کا دس نکافی پروگرام

- ا- عظيم الشان مدارس كهو لي اليس ما قاعده ليميل مول-
  - ٢\_ طلبه كووظا كف مليس كه خواجى نه خواجى كرويده مول\_
- ۳- مدرسول کی بیش قرار تخواین ان کی کاروائیول پروی جائیں۔
- ۳۔ طبائع طلبہ کی جانچ ہوجوجس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کراس میں لگایا جائے۔
- ۵۔ ان میں جو تیار ہوتے جا ئیں تنخواہیں دے کر مک میں پھیلائے جا ئیں کہ تحریزا و تقریزا و و عقریزا و تقریزا و وعظا و مناظرة اشاعت دین و ند ہب کرایل۔
- ۲۔ حمایت مذہب ورد بدمذہبال میں مقید کتاب رسائل مصنفوں کونڈ رائے وے کرتصنیف
- 2\_ تھنیف شدہ اور العظمیف شدہ اور العظم کے العام العام العام العام العام العام العام العام کے
- ۸۔ شرولای شرول آئی سے سفیر گزال ریال جمال جمال جمال کے واقعظ یا مناظرہ یا تصنیف کی حاجت ہوا ۔ مواجعت ہوں ۔ مواجعت ہیں ۔
- 9۔ جوہم میں قابل کا ہموجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں وطا نف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جا کیں اور پھش کا م میں انہیں مہارت ہولگائے جا کیں۔
- ۱۰۔ آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتا فو قتا ہر تم کے حمایت مذہب ہیں مضامین تمام ملک میں بقیمت وبلا قیمت روزانہ یا کم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔
- صدیث کاارشاد ہے کہ" آخرز مانہ میں دین کا کام بھی درم ووینار سے چلے گا" اور کیوں نہصاوق ہوکہ صاوق ومصدوق علیہ کے کا کلام ہے۔

( فنأوى رضويه، جلد ١٢ ا ، صفحه ١٣١١)